مفت سلسله الثاعت فم 136 المراق في المحدد موسي علائق المرافق عليا والمريث عليا (تطيب والاورباءم عدادهور) السَّالِي الْمِلْكُ الْمِلْكُ وَالْمُعُ الْمُلِّكُ وَاللَّهُ الْمُلْكُ وَاللَّهُ الْمُلْكُ وَاللَّهُ الْمُلِّكُ

### ويبش اهظ

زیرنظر کتاب دتفیر سوره فاتخه و دراصل حفرت علامه مولا ناالحاج محرمقصوداحد چشتی قادری مطله العالی کی معرکه آراتفییر بنام الفیصان کے ماخوذ ہے۔ حضرت موصوف من ۱۹۴۲ و شلع رحیم یار خان میں تولد پذیر ہوئے۔ ابتدائی تعلیم علاقہ خان بیلا میں والدمحتر م کا قائم کیا ہوا مدرسه بنام المدرسه علاقہ خان بیلا میں فالدمحتر م کا قائم کیا ہوا مدرسه بنام المدرسه علی مسید احد سعید کاظمی عربیہ سلطان المدارس کے سے حاصل کی سن ۱۹۲۳ء میں غزائی زماں حضرت علامه سید احد سعید کاظمی شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے چاروں سلاسل شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے چاروں سلاسل طریقت میں خلافت سے نوازا۔

دورہ ٔ حدیث کے بعد مزید مطالعہ اور تحقیق کے لئے حضرت مولا نا سید جلال الدین شاہ صاحب ،حضرت مولا نا محمد نواز صاحب، شیخ القرآن مولا نا عبد الغفور ہزار دی اور امام المناطقہ مولا نا عطاء محمد بندیالوی حمیم اللہ جیسی عظیم شخصیتوں سے زانو نے تلمیذ ہوئے۔

واتا دربارمجد کے خطیب حضرت مولانا محرسعیدا حد نقشبندی علیه الرحمہ کے وصال کے

بعدس ۱۹۸۲ء سے تاحال مجد ہذامیں تدریس وخطابت کے فرائض انجام دے دہے ہیں۔

طالب علمی کی زمانے سے جی تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رہا۔ منطق ، فلسفہ علم البلاغه، تفسیر ، مدیث ، فقه ، اصول حدیث اور اصول تغییر کے موضوعات پر مختلف کتب تصنیف فر مائی تفسیر "فیسر" الفیصان" اُنہی دروس کا نچوڑ ہے جو حضرت موصوف نے کم وہیش بارہ سال سے بعد نماز فجر دا تا در بار مجد میں تفسیری فیضان سے عوام الناس کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا ہے اور بیسلسلہ تا حال جاری دربار مجد میں تفسیری فیضان سے عوام الناس کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا ہے اور بیسلسلہ تا حال جاری

جمعیت اشاعت اہل سنت نے اس سے پہلے سینکٹروں کتب مختلف موضوعات پرشالکع کر کے عوام الناس سے دار تحسین حاصل کر بھی ہے۔ زیر نظر کتاب اس سلیلے کی ۱۳۱ ویں کڑی ہے۔ امرید ہے قار ئین کرام اس کتاب سے بھی استفادہ اُٹھاتے ہوئے جمعیت کی استقامت اور روز افزوں ترقی کی دعافر مائیں گے۔

الله جل شانه وعم نواله حفزت موصوف کے علم عمل میں برکتیں عطافر مائیں اوران کاعظیم تحریری کارنامہ بنام''الفیصان'' کوجلد پایہ بھیل تک پہنچائے۔ا مین۔

عبدالمصطفیٰ محرآ صف مدنی عفی عند خادم جمعیت اشاعت المل سنت یا کستان تفسیر سورهٔ فأتحه 🗨

بسم الله الرحمن الرحيم. الصلواة والسلام عليك يارسول الله ﷺ

نام كتاب: تفيرسورة فإنحه

مؤلف: حضرعلام ولناالحاج محم فقصود احمد چشق قادري

خطيب جامع متجدور بارحضرت داتا تخنج بخش لا مور

كم وزر: الوقارانثريرائز 213 8240-0300

ضخامت: ۲۷

تعداد: ۲۰۰۰

تاریخ اشاعت: اگست ۱۲۰۰۵ء

مفت سلبله اشاعت: ۱۳۶

ــــ ناشر ــــ

جمعیت اشاعت املسنّت پاکستان ً نورمبحد کاغذی بازار میشهادر کراچی ۲۸۰۰۰

فون: 021-2439799

تفسير سورة فأتحه 💿

| بعسير سوره فاتله | -in-                          |
|------------------|-------------------------------|
| ٣٥               | ملك يوم الدين                 |
| 77.              | اياك نعبد                     |
| ٤١               | رورِح عبادت                   |
| 14               | ثمرهٔ عبادت                   |
| ٤٢               | اقسامعبادت                    |
| 27               | وأياك نستعين                  |
| ٥.               | نماز حاجت                     |
| 01               | بنمازاستنقاء                  |
| 01               | احاديث                        |
| 70               | اقوال علاء                    |
| ٥٧               | اهدنا الصراط المستقيم         |
| 71               | معداق صراط المتنقيم           |
| 71               | عقائد                         |
| 11               | ا عمال وعبادات                |
| 77               | اخلاق                         |
| 7 £              | اقسام ہدایت                   |
| 70               | صراط الذين انعمت عليهم        |
| ٦٨               | غير المغضوب عليهم ولا الضالين |
| ٧١               | امين                          |

تفسير سورهٔ فأتده 🕙

#### فيجرست

| ٦  | اعوذ بالله من الشيطن الرجيم         |
|----|-------------------------------------|
| ٨  | بسم الله الرحمن الرحيم              |
| ١٢ | رحن اور رحیم میں فرق 🕟 💮            |
| 14 | ئىتى .                              |
| 17 | دکایت دیا                           |
| ١٣ | بسم الله کے فضائل وفوائد            |
| 17 | بسمالله کےمسائل                     |
| ١٦ | سورهٔ فانخم                         |
| ۱۷ | زماندنزول                           |
| ۱۷ | سورهٔ فاتحه اور قر آن کابا ہمی تعلق |
| ١٨ | فضائل                               |
| ۲. | فوائدسور هٔ فاتحه                   |
| 71 | مضمون سور هٔ فا تحد                 |
| 77 | مسائل مور هٔ فاتخه                  |
| 7  | ترجمه سوره فاتحه                    |
| 77 | الحمد لله                           |
| ٣٠ | رب العالمين                         |
| 44 | الرحمن الرحيم                       |

نكالا كيا اسلئے اسے رجيم كہا كيا۔ دوسر معنى كى بنا پرتوجيہ بيہوگى كداب جب بھى آسان پرجانے كى كوشش كرتا ہے تو اللہ تعالى كے تعم سے شہاب يعنى ، لوٹے ہوئے تارے كواس پر بھينك كرا سے ماراجا تا ہے۔ لہذا يمرجوم ہوا۔ تيسر معنى كى بناء پر توجيہ بيہوگى كداس پر بميشة تن تعالى فرشتوں اور انسانوں كى طرف سے لعنت پڑتى رہتى ہے۔ اللہ تعالى نے ارشاد فرمایا: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْمَةَ إِلَىٰ يَوْمِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلِيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّه

- ا) اعوذ بالله الخ قرآن مجيد كى آيت نہيں ہے بلكه آغاز وى كے موقعہ پر اقراء سے قبل جرائيل الله الح في اعوذ بالله بركت كے لئے پڑھائى۔
  - r) قرآن مجید کی تلاوت نے بل اعوذ بالله پڑھناسنت ہے۔
- ا امام ابوصنيف اورامام شافعي كنزديك تعوذك بدالفاظ بهتر بين: أعُودُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلَيْمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّحِيمِ۔

### فوائد:

- ا) انبیاءواولیاء نے ہرمصیبت کےوقت اعوذ بالله پڑھی۔
- ۲) اس سے غصد دور ہوجا تا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ: ایک شخص انتہائی غصر کے عالم میں تھا اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی حضور ﷺنے ارشاد فرمایا کہ: ''اگر میہ شخص اعوذ بالله پڑھ لے تواس کی بیجالت دور ہوجائے''۔
- ۳) ''بستان النفاسير'' ميں ہے كہ:حضور ﷺ نے فرمایا كہ: جو مخص روزانه دس بار اعو ذبالله پڑھ لیا كرے تواللہ تعالى اس پرایک فرشتہ مقرر فرمادیتا ہے جو كہا ہے شیطان سے بچاتا ہے۔
- معزت امام حن ﷺ فرماتے ہیں: جو حضور قلب کے ساتھ اعو ذ بالله پڑھے تو رب اس
   کاورشیطان کے درمیان تین سوپر دے حاکل فرمادیتا ہے۔

﴿ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّحِيمِ ﴾ ترجمه: مين نكافي من الشَّيطَانِ الرَّحِيمِ ﴾ ترجمه: مين نكافي موسك شيطان سے الله كى پناه چا ہتا ہوں ۔ اس كى تشريح ميں حسب ذيل امور بيان كئے جائيں گے۔ الفظی تحقیق، ٢) مسائل، الفظی تحقیق، ٢٥) تفسیر۔

#### لفظ اعوذ:

لفظ "اعوذ" عوذ سے مشتق ہے اور عوذ کے دومعنی ہیں۔ ا) پناہ ۲۰ ) ملنا۔ پہلے معنی کے لحاظ ہے معنی میہ ہوگا کہ میں پناہ لیتنا ہوں اللہ سے اور دوسرے معنی کی بنا پر مطلب میہ دگا کہ میں اپنے آپ کوففن الہی ورحمت الہی سے ملاتا ہوں۔ یہاں پر پہلامعنی مراد ہے۔ لفظ شیطان:

میں دوقول ہیں۔ ا) بعض نے کہاہے کہ: یہ شطن ہے مشتق ہے۔ ۲) بعض نے کہا کہ یہ شطف ہے مشتق ہے۔ ۲) بعض نے کہا کہ یہ شیط ہے ماخو ذہے۔ شطن کے معنی ' دور ہونا' ہے اور چونکہ ابلیس بارگاہ اللی سے دور ہوا اس کے اسے شیطان کہا جاتا ہے اور شیط کے معنی ہیں ہلاک ہونا، چونکہ ابلیس اپنی سرکشی سے ہلاک ہونا، چونکہ ابلیس اپنی سرکشی سے ہلاک ہوا، ای لئے اسے شیطان کہا جاتا ہے۔

# لفظ رجيم:

مرجوم کے معنی میں ہے اور مرجوم، رجم سے مشتق ہے۔ رجم کے تین معنی ہیں۔

۱) نکالنا، ۲) پھینک کر مارنا، ۳) لعنت (دورکرنا)۔ اگر پہلے معنی لئے جائیں تواس کا معنی ہوگا نکالا ہوا چونکہ شیطان پہلے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اوراہے وہاں سے فاحوج منھا کے حکم سے

• بركام بسم الله وسي شروع كياجائ بلك فرمايا "أغُلِقُ بَابَكَ وَاذْ كُوِ السُمَ اللهِ وَاطْفِئ مِصْبَاحَكَ وَاذْ كُوِ السُمَ اللهِ وَاطْفِئ مِصْبَاحَكَ وَاذْ كُوِ السُمَ اللهِ "دروازه بندكروتوالله كانام لياكرو، ويا بجما وتو الله كانام لياكرو، اينا برتن وُها بيوتوالله كانام لياكرو.

الله كانام لياكرو، اينا برتن وُها بيوتوالله كانام لياكرو.

ہرکام سے پہلے ہم اللہ پڑھنے میں کی نکات ہیں۔ ہم پانچ نکات بیان کرتے ہیں۔

ا) یہ کہ کفارا پنا ہرکام بنول کے نام سے شروع کرتے تھے چنا نچہ وہ کہتے تھے بسم اللات والمعزی لہذا ضروری ہے کہ مومن مسلمان اپنے ہرکام کواللہ کے نام سے شروع کرے تاکہ کفار کی مخالفت فلا ہم ہو۔

- ۲) جس کام کی ابتداء اچھی ہواس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے تا کہ اس کی ابتداء اللہ کے نام سے ہو، تا کہ اس کی زندگی باخیرو عافیت گزرے۔
- س) ہرکام کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھنے سے انسان برے کاموں سے نی جاتا ہے، کیونکہ ضدا کا نام لینے کی عادت انسے ہرکام شروع کرتے وقت بیسو پنے پر مجبور کردے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر خدا کا نام لینے میں جن بجانب ہوں۔
- ۳) جب انسان اپنے رب کے نام سے اپنا کام شروع کرے گاتو خدا کی تائیداوراس کی توفیق اس کے شامل حال ہوگی اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا۔ خدا کا بیہ طریقہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔
- ۵) آدمی جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے تو اس کواس کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ انسان بسم اللہ زیادہ
   پڑھے تو ان شاء اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں رحمت الٰہی اس کے ساتھ رہے گی۔

 تفسیر: دینی اور و نیاوی آفتیں بے انتہا ہیں اور ہم نہایت کزور ہیں اور بڑے بڑے توی
وشنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ غصہ، حسد، بغض، کینے، تکبر وغیرہ اندرونی دیمن ہیں جو کہ ہروقت
ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ظاہری اعضاء کا میلان بھی غیر شری امور کی طرف
ہوتا ہے جیسے آنکھ، کان وغیرہ نا جائز امور کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ان حالات میں انسان
ضعف البیان ہے جس کے پیچھے شیطان ہے وہ اپنی بے بسی اور بے کسی کی بناء پرعرض کرتا ہے کہ:
اے اللہ تیری پناہ، تو ہی مجھے اس قو می دیمن کے مکر وفریب سے بچا اور اتنی مصیبتوں سے بیخنے کے
لئے تیرے جیسے قادر وقیوم کا ہی سہار البتا ہوں تا کہ شیطان کے وسوسوں اور اس کی خباشوں سے محفوظ رہوں۔

﴿ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ ترجمہ:الله کنام سے شردع جو بہت ہی مہر بان ہمیشدر م فرمانے والا ہے۔ بم الله ی تحقیق سے ممن میں حسب ذیل امور بیان کئے جائیں گے۔ ا) تعلق، ۲) نکات، سا) نظامی تحقیق، س) فضائل، ۵) فوائد، ۲) سائل۔

علق:

بم الله كا اعوذ بالله على بيب كه اعوذ بالله ماسوى الله على وربيم الله على الربيم الله على ال

#### نكات:

اسلام جوتہذیب انسان کو سکھا تا ہے اس کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ دہ اپنے ہرکام میں ابتداء خدا کے نام سے کرے۔ ہمیں ہارہے ہادی برحق ﷺ نے بیسبق دیا ہے کہ:

### حرف باء:

حرف''باء''عربی زبان میں بہت ہے معنوں میں استعال ہوتا ہے، جن میں سے تین معنی کا بیمناسب مقام ہے، یعنی ، ان میں سے ہر معنی اس جگہ لیا جاسکتا ہے۔ فعل مصاحب لینی ، کسی چیز سے متصل ہونا، دوسر سے استعانت لیمنی کسی چیز سے مدوحاصل کرنا، تیسر سے تیز ک لیمنی ، کسی چیز سے برکت حاصل کرنا۔

### فظ الله:

علام فخرالدین رازی علیه الرحمه نے بسم الله کی تفسیر میں اپنی کتاب "تفسیر کیر" میں ترک تے ہیں کہ اللہ تعالی کے تین ہزار (۱۰۰۰) کام ہیں۔ جن میں سے ایک ہزار (۱۰۰۰) کو ملاککہ جانتے ہیں اور ایک ہزار (۱۰۰۰) کوصرف انبیاء کرام اور باتی ایک ہزار میں سے تین سو (۱۰۰۰) کام ورات شریف میں تین سو (۱۰۰۰) انجیل میں اور تین سو (۱۰۰۰) زبور میں، خانو سے (۱۹۹) نام قرآن پاک میں ہیں اور ایک نام وہ ہے جس کوصرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے لیکن لیم اللہ میں جواللہ تعالی کے تین نام آئے ان تین میں تین ہزار معانی پائے جاتے ہیں لہذا جس نے ان تین میں تین ہزار معانی پائے جاتے ہیں لہذا جس نے ان تیوں ناموں سے اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے اور باقی اساء صفاحیہ ہیں۔ ذاتی نام اسے کہتے ہیں جوصرف ذات کو بتائے، اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے اور باقی اساء صفاحی کی طرف بھی اشارہ کرنے ، شخص اور حق نہ ہب یہ سے کہ لفظ سے مستق نہیں ہے۔ جیسے اس کی ذات کی سے نہیں بی اور وہ ﴿ لَمْ یَسُول لَمْ یَسُول لَمْ یَسُول لَمْ یَسُول اللہ اس کا نام کی لفظ سے نہیں بنا۔

# الرحمٰن الرحيم:

لفظ رحمٰن اوررحیم، رحم سے بناہے اور رحم کے معنی ہیں دل کا نرم ہونا اور کسی پرمہر پانی کرنا، مگر حق تعالی چونکہ دل سے پاک ہے اس لئے اس کے معنی میہ ہوں گے کہ فضل واحسان فرمانے والا۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰه تحریر کردے۔ نقاش نے یہی لکھ دیا، جب دہ اگوشی بارگاہ رسالت میں پیش ہوئی تو اس پر لکھا تھا" لا اللّٰہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ صِدِیْق"، ابو بکرصد بق ہار شاد فر مایا:
اے ابو بکر ایرزیادتی کیسی؟ انہوں نے عرض کی یارسول الله! میں نے پیند نہیں کیا کہ آپ بھے کہ اور رب کے نام میں جدائی ہواس لئے میں نے رب کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا، جہاں تک میرے نام کا تعلق ہے تو وہ میں نے تحریز نہیں کرایا، ابھی یہ عرض معروض ہورہی تھی کہ حضرت میرے نام کا تعلق ہے تو وہ میں نے تحریز نہیں کرایا، ابھی یہ عرض معروض ہورہی تھی کہ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کی یارسول اللہ بھا! صدیق کا نام میں نے بر حایا ہے۔ صدیق نے یہ پیندئیس کیا کہ آپ بھی کے اور صدیق کے نام میں جدائی ہو۔

قرآن کو اللہ کے نام سے پہلی آیت ہم اللہ الح ہے، جو جر کیل امین لے کرآئے اس میں قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ علامہ سیوطی نے فرمایا کہ: قرآن کے سوا دوسری تمام کتا ہیں بھی ہم اللہ سے شروع کی گئی ہیں اور بعض علاء نے فرمایا کہ: بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن قرآن اور امت محمد ہیکی خصوصیت میں سے ہے۔ دونوں قولوں میں تطبیق ہے کہ: اللہ کے نام سے شروع کرنا تو تمام آسانی کتابوں میں مشترک ہے مگر لفظ بسم الله الرحمن الرحیم قرآن کی خصوصیت ہے۔ جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ: حضور بھی ہم کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لئے باشیا کی اللہ الرحمن نام سے شروع کرنے کے لئے باشیا کی اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہی الفاظ کو اختیار کرلیا گیا اور ہمیشہ کے لئے بیسنت جاری ہوگئی۔ الرحیم نازل ہوئی تو انہی الفاظ کو اختیار کرلیا گیا اور ہمیشہ کے لئے بیسنت جاری ہوگئی۔

بہم اللہ کو' با' ہے شروع کیا گیا جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے عالم ارواح میں پیدا ہوں؟ تو ہوکرسب سے پہلا لفظ' بلی' کہا تھا، یعنی، رب تعالیٰ نے فرمایا: کیا میں تمہارارب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا' بلی' یعنی، ہاں، توسب سے پہلے انسان کے منہ سے' با' تکلا رب تعالیٰ نے اپنے کلام کو' با' سے شروع کیا تا کر آن پڑھتے ہوئے وہ عہد ویٹاق یا دا جائے۔

# ہم گنبگاروں پہ تیری مہربانی جاہئے سب گناہ دُھل جائیں گےرحت کا پانی جاہئے

# بسم الله كے فضائل وفوا كد:

- ) یک بیم الله قرآن مجید کی تنجی ہے بلکہ ہردنیوی ودینی جائز کام کی بھی تنجی ہے کہ جوکام اس کے بغیر کیا جائے ناقص رہتا ہے۔
- 7) بہم اللہ کی تفییر میں ' تفییر کین' میں تحریر کیا گیا ہے کہ: فرعون نے وعویٰ خدائی سے پیشتر ایک مکان بنایا تفااوراس کے بیرونی درواز ہ پر بہم اللہ کسی تھی جب وعویٰ خدائی کیا اورمویٰ علیہ السلام نے اس کوتیٰ تو حید کی اوراس نے قبول نہ کی تو مویٰ علیہ البلام نے اس کے تق میں دعائے عذاب کی ۔ وتی آئی، اے مویٰ! یہ ہے تو اس قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے کی میں دعائے عذاب کی ۔ وتی آئی، اے مویٰ! یہ ہے تو اس قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے گفتی ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے اس وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہ آیا بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں ڈبویا گیا، جب ایک کا فرکا گھر بسم اللہ کی وجہ سے عذاب سے نکا گیا تو اگر مسلمان اس کو اپن دریان پر لکھ لے تو کیوں نہ عذاب اللہ کی وجہ سے مختوظ رہے، گر خیال رہے کہ ان الفاظ کی بے ادبی نہ ہونے اس میں دیا ہوں نہ عذاب اللہ کے مختوظ رہے، گر خیال رہے کہ ان الفاظ کی بے ادبی نہ ہونے اس میں دیا ہوں نہ میں دیا ہوں ہے دو اس میں دیا ہو ہے کہ دیا ہوگی ہے دو اب اللہ کی ہے محتوظ رہے، گر خیال رہے کہ ان الفاظ کی بے ادبی نہ ہونے اس میں دیا ہوں نہ عذاب اللہ کے محتوظ رہے، گر خیال رہے کہ ان الفاظ کی بے ادبی نہ ہونے اس میں دیا ہونہ کی دیا ہونہ کی دیا ہونہ کیا تو اس میں دیا ہونہ کیا ہونہ کونہ کیا ہونہ کی کوئی کیا ہونہ کیا ہونہ کی کوئی
- س) و د تفسیر عزیزی 'میں ہے کہ: ایک ولی اللہ نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ گفن میں بہم اللہ ککھ دینا، لوگوں نے اس کی وجہ لوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ بیر قیامت کے دن میری دستاویز ہوگی جس کے ذریعہ میں رحمت اللی کی درخواست کروں گا۔
- م) دوتفیر کبیر" میں ہے کہ اہم اللہ میں انیس (۱۹) حروف ہیں اور دوزخ پر انیس فرشتے عذاب کے لئے مامور ہیں۔ پس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتہ کاعذاب دور ہوگا۔
- ۵) بسم الله کی برکت سے انسان عذاب قبر سے محفوظ ہوجا تا ہے اور اللہ تعالی اس کی برکت سے

# رحمٰن ورحیم میں فرق:

ا .....رحلن کے معنی سب پر عام، رحم فرمانے والا اور رحیم کے معنی خاص خاص پر رحم فرمانے والا ہوا، پانی، سورج کی روشنی وغیرہ سب کو عطا فرمائی لیکن حکومت، دولت، ولایت، نبوت وغیرہ سب کوئییں دیتے بلکہ اپنے خاص خاص بندول کودیئے۔

۲ ..... ونیا میں دوست و دشمن، مسلمان اور کا فرسب کواپنی رحمت سے نوازا۔ یہاں صفت رصان کا ظہور ہے گر آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحم ہوگا اور دشمنوں پر قبر ہوگا تو وہاں صفت رحیم کا ظہور ہوگا۔

### شكته:

الله تعالی نے بسم الله میں اپنے اسم ذات کے ساتھ رحمت کی دوصفتوں کو بیان فر مایا
اس کئے کہ لفظ' الله' میں جلال ہے اور رحمٰن ورحیم میں جمال ہے ۔ لفظ' الله' مُن کر بندوں کو
عرض ومعروض کی جراً ت نہ ہوتی تھی ، لیکن رحمٰن ورحیم س کر ہر مجرم وخطا کار میں بھی عرض کرنے کی
ہمت پڑی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کے جلال کے مقابلہ میں کون وم مارسکتا ہے اور ظہور جمال
کے وقت ہرایک ناز کرسکتا ہے۔

#### حكايت

دو بھائی تھا کی تھا کی تھا کی متی و پر ہیز گاردوسرافاس و بدکار، جب فاس مرنے لگا تو متی بھائی نے کہا: میں نے تھے بہت سمجھا یا مگر توا ہے فسق و فجور سے بازند آیا، اب بتا تیراکیا حال ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ: اگر قیامت کے روز میرارب میرافیصلہ میری ماں کے سپر دکرد ہے تو بتاؤ کہ ماں مجھے کہاں بھیج گی، موزخ میں یا جنت میں؟ متی بھائی نے کہا کہ: ماں واقعی جنت میں بھیج گی، گنا ہگار نے جواب دیا کہ: میرارب میری ماں سے زیادہ مہر بان ہے۔ یہ کہا اور انتقال کر گیا۔ کنا ہگار نے جواب دیا کہ: میرارب میری مال سے زیادہ مہر بان ہے۔ یہ کہا اور انتقال کر گیا۔ بڑے بھائی نے اُسے خواب میں نہایت خوشحال دیکھا، مغفرت کی وجہ پوچھی، کہا کہ: مرتے وقت کی بات نے میرے تمام گناہ بخشواد ہے۔

اور فیبت وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو پھروہ تا شیرکہاں ہے آئے اگر قر آن کی تا شیرہ یکھنی ہو، تو اچھی نہاں ہے آئے اگر قر آن کی تا شیرہ کھنی ہو، تو اچھی زبان پیدا کرواورا گرعبادتوں اور دوسرے نیک اعمال کے فواکدادر شرات ہے بہرہ ور مونا چاہتے ہوتو اچھے انسان بنواورا چھا انسان عشق رسول بھے ہے ہی بنتا ہے۔ جو بھی عشق رسول کی دولت ہے بہرہ ور ہوا تو سمجھے کہ تمام جہاں کی دولتیں اس کے قدموں میں ہیں۔

منزل ملی، مراد ملی، مدعا لما مل جائیں گر حضور ﷺ تو سمجھو غدا لما

مغز قرآن ، روحِ ایمان، جان و دین ست حب رحمة للعالمین ﷺ

محمد ﷺ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے

نماز اچھی روزہ اچھا زکوۃ اچھی جج اچھا مگر ہیں باوجود اس کے مسلمان ہوئمیں سکتا

نہ جب تک کٹ مرول میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہونہیں سکتا

۸) جسم میں کسی بھی جگہ دروہ ہوتو بسم اللہ کی برکت سے درد دور ہوجاتا ہے، امام قرطبی نے سیح سند سے بیح حدیث نقل کی ہے کہ: عثمان بن الی العاص نے شکایت کی، یارسول اللہ ﷺ! جب سے مشرف بداسلام ہوا ہوں، جسم میں درد رہتا ہے تو حضورا کرم ﷺ نے فرمایا کہ: جہال درد ہوتو دیاں ہاتھ رکھ کرتین بار بسم اللہ الرحمٰن الرحيم پڑھواور سات بار بہ جملہ کہو، اَعُودُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ فَی فَیْکُریّه مِنْ شَرِّ مَا اَحِدُ وَاُحاذِرُ۔

تفسير سورهٔ فاتحه 🕦

اس کی قبرکومنور فرما تا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ اس بیں میت کوعذاب ہور ہا ہے یہ دیکھ کر آپ چند قدم آگے تشریف لے گئے ، جب والیس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اس قبر بیس نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت اللی کی بارش ہور ہی ہے۔ آپ سرایا جبرت بن گئے کہ ابھی تو پیعذاب بیس ببتلا تھا اور اب رحمت اللی سے فیفن یاب ہور ہا ہے۔ آپ نے بارگاہ اللی میں عرض کی کہ رب العالمین! کیا ماجرا ہے؟ مجھے اس کی حقیقت ہے آگاہی عطافر مائی جائے۔ ارشاد ہوا، اے روح اللہ! یہ تخت گنا ہی عطافر مائی جائے۔ ارشاد ہوا، اے روح اللہ! یہ تخت گنا ہی محصیت اور طغیانی بیس گزاری ہیں لئے اسے عذاب بیس ببتلا کیا گیا گیا گیا گیا ہوا اور آئ کی گیا گیا گیا ہوا اور آئ کی حاملہ یوی چھوڑی تھی اس سے لڑکا پیدا ہوا اور آئ اسے متنب میں بھیجا گیا، استاد نے بسم اللہ پڑھائی۔ اس لئے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ جس کا بچہ زبین پر ہمارا نام لے دہا ہوز مین کے اندر اس کے باپ کوعذاب دیا جائے ، اس حربہ ہو جاتی ہو۔ یہ سرکا بچوزی خواتی ہو جاتی ہے۔

- ۲) بہم اللہ پڑھنے ہے مصیبت دور ہوجاتی ہے۔''تفسیر عزیزی''میں ہے کہ:اگر کسی کومصیبت در پیش ہوتو وہ بہم اللہ پڑھ کر دو در پیش ہوتو وہ بہم اللہ پڑھ کر دو رکعت نفل پڑھ بہر ہزار پر دوففل پڑھتا جائے اس کے بعد دعا مائے ان شاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ہوگی اور اس کی مصیبت دور ہوگی۔
- 2) ہم اللہ کی برکت ہے انسان جسمانی بیار یوں ہے محفوظ ہوجاتا ہے اور اس کی برکت سے زہر بھی ارٹنہیں کرتا۔

اعتراف بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہزاروں بارہم اللہ پڑھتے ہیں مگر پچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ جواب: تمام دعا کیں عبادتیں اور وظائف مثل کارتوس کے ہیں اور پڑھنے والے کی زبان مثل بندوق کے ہے۔ کارتوس یقیناً شیرکو مارتا مگر کب جبکہ اچھی رائفل سے استعمال کیا جائے۔ دعا کیں تو وہی ہیں مگر ہماری زبانیں صحابہ کرام کی سی نہیں۔ ہم اسی زبان سے روزانہ جھوٹ

کردی جائے کہ سورۃ کے کہتے ہیں اور آیت کے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں فصیل شہر کو سورہ کہا جاتا ہے، گویا وہ فصیلِ شہر کی طرح اپنے مضامین کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ آیت کے لفظی معنی ہیں نشان اور اصطلاح میں ہرفقرہ جس میں کوئی تھم ہویاوہ ایک مستقل عبارت ہوا کی آیت ہے۔ اس سورۃ کے میں نام ہیں۔

فاتحه، فاتحة الكتاب، أمُّ القرآن، سورة الكنز، شافيه، وافيه، كافيه، شفاء سبع مثاني، نور، رقيه، سورة المحمد، سورة الدعاء، تعليم المسئله، سورة المناجات، سورة النفويض، سورة السوال، أمُّ الكتاب، فاتحة القرآن، سورة الصلوة -

اس کانام الفاتحة ،اس كمضمون كى مناسبت سے به كداس سے قرآن مجيد شروع كيا جاتا ہے ياہوں سے قرآن مجيد شروع كيا جاتا ہے ياہوں ہم معنى ہے۔

# زمانهٔ نزول:

یہ بعثت محمدی ﷺ کے بالکل ابتدائی زمانہ کی سورت ہے اور سب سے پہلی کمل سورة ہے جو حضور ﷺ پر ناز ہوئی ۔ حضور ﷺ نے حصرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فر مایا: جب میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو غیبی آ واز سنتا ہوں کوئی کہتا ہے پر معو ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایٹ آ بی رشتہ دار روقہ بن نوفل کواس کی خبر دی ۔ ورقہ نے عرض کیا کہ جب بھی بی آ واز آئے تو آ ب اطمینان سے سنتے رہیں ۔ چنا نچے حضرت جبرئیل حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ پڑھئے بسم اللہ الر حمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الح

# سورهٔ فاتحاور قرآن كاباجي تعلق:

قرآن اورسورہ فاتحہ کا باہمی تعلق دعا اور جواب دعا کا ساہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعاہے، بندے کی جانب سے اور قرآن خدا کی جانب سے اسکا جواب ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ: اے میرے پالنے والے: میری رہنمائی کراورسیدھے راستہ پر چلا۔ تو اسکے جواب میں اللہ اپنے اس بندے ک سامنے پوراقر آن رکھو تاہے کہ: یہے وہ ہدایت ور ہنمائی جس کی درخواست تونے مجھ سے ک

# بسم الله کے مسائل:

- ابهم الله الرحمٰن الرحيم كلام اللي بيم سورتوں كوايك دوسرے سے الگ كرنے كيلئے اس كا نزول ہوا، بين سورة فاتحد كى جزء بين نہيں اور سورت كى البنة سورة نمل كى ايك آيت كا جزء بي مذہب امام ابوحنيفه اورا مام مالك كا بے۔
  - ٢) برسورة كابتداء يس ات د برايا كياب، يعنى ١١١١بر بجرايك سورة براة (سورة توب)
    - ۳) ہرجائز کام بھم اللہ سے شروع کرنامتحب ہے۔
- ۳) ناجائز کام پربسم اللہ پڑھنامنع ہے اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے وقت بسم اللہ پڑھے تو کفر کا اندیشہ ہے۔
- ۵) ''شامی''میں ہے کہ: حقد پیتے دفت اور بد بودار چیزیں جیسے پیاز بہن وغیرہ کھاتے دفت بسم اللّٰدنہیں پڑھنا جاہے۔
- ۲) جانورکوذی کرتے وقت بھم اللہ پڑھنا واجب ہے اگر جان ہو جھ کرچھوڑ دیا جائے تو جانور مُر دار ہوگا۔ اگر بھولے ہے چھوٹ گیا تو جانو رحلال ہوگا۔

# سورهٔ فاتحه

یه وه مخضراور حقائق و معانی سے لبریز ، دل نشین ، ولی آویز اور جلیل القدر سورت ہے جس سے اس مقدس آسانی کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ جس نے تاریخ انسانی کا رُخ موڑ دیاا در قلب وروح کوئی زندگی بخشی ۔ اس عظیم المرتبت سورہ کی تفسیر میں آٹھ موضوعات پر گفتگو ہوگی ۔

۱) نام ، ۲ ) زمانہ نزول ، ۳ ) سورۃ اور قرآن کا تعلق ، ۴ ) فضائل ،

۵) فوائد ، ۲ ) مسائل ، ۷ ) مضمون ، ۸ ) آیات کی تفسیر

نام:

قبل اس کے کداس سورۃ کے نام گنوائے جائیں بہتر ہوگا کداس بات کی وضاحت

- 2) حدیث شریف میں ہے کہ: جو شخص ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔
- ۸) "مؤطاامام مالک" میں ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابی بن کعب ﷺ کو آواز دی وہ
  ماز میں تھے۔ فارغ ہوکر آپ ﷺ سے ملے، فرماتے ہیں: آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ میرے
  ہاتھ میں رکھا۔ مسجد سے باہرنکل ہی رہے تھے کہ ارشاوفر مایا: میں چاہتا ہوں کہ مسجد سے نکلنے
  سے پہلے میں تھے الی سورة بناؤں کہ تو رات انجیل اور قرآن میں اس کی مثل نہیں ہے۔
  فرماتے ہیں: میں نے اس امید پراینی چال فرم کردی اور عرض کی کہ: حضور وہ کونی سورة ہے
  فرماتے ہیں: میں نے فرمایا کہ: نماز شروع کرتے ہوتو تم کیا پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، الجمد لللہ
  رب العالمین ۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ بہی سورة ہے سیع مثانی اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا
  ہے وہ بھی بہی ہے۔

''متدامام احد'' میں ہے کہ: جب حضور ﷺ نے انہیں پکارا تو وہ نماز میں تھے۔
النفات کیا گرجواب نددیا، آپ ﷺ نے پھر پکارا، حضرت اُبل نے نماز ہلکی کردی اور فارغ ہوکر
جلدی سے حاضر خدمت ہوئے۔ سلام عرض کیا، آپ ﷺ نے جواب دے کر فرمایا: اُبل تم نے
جواب کیول نہیں ویا؟ میں نے عرض کیا، حضور میں نماز میں تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم نے یہ
آیت نہیں پڑھی ﴿ یَتَأَیّٰہُ اَ الَّذِینَ ءَامَنُوا اُ اَسْتَجِیبُوا الله وَلِلوَّسُولِ إِذَا
دَعَاکُم یَلِمُ لِمِنْ اللهِ اللهِ اور رسول کے بلا نے برتم
حاضر ہوجا وَجب رسول اس چیز کے لئے بلائیں جوتمہیں زیدگی بخشی گے۔

عرض کی: حضور کوتا ہی ہوئی ہے آئندہ ایبانہیں کروں گا۔اس کے بعد آپ ﷺ نے جو ارشاد فرمایا وہ اور پر نکور ہوچکا ہے (''تفسیر ابن کثیر'' تحت تفسیر سور وُفاتحہ ) تفسير سورهٔ فاتحه 🐠

فضائل:

- ا) اس سورہ کی سات آئیتی ہیں اور دوزخ کے دروازے بھی سات ہیں۔ جو شخص ان سات آئیوں کی تلاوت کا پابند ہوگا ان شاء اللہ اس پر دوزخ کے ساتوں دروازے بند ہوجائیں گے۔ صدیث شریف میں ہے کہ: حضرت جرئیل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں آپ اللہ کا محت بر دوزخ کے عذاب کا خوف کرتا تھالیکن جب سے سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے میرا خوف المینان میں بدل گیا ہے کہ بیسات آئیتی جہنم کے سات طبقوں کا قفل ہیں۔
- ۲) دومسلم شریف" میں ہے کہ ایک مرتبہ فرشتہ نے آسان سے نازل ہوکر بارگاہ نبوت میں عرض کی یارسول اللہ! مبارک ہوآپ کو دونورا سے ملے ہیں جو کہ کسی نبی کوعطائمیں کئے گئے۔ ایک سورہ فاتحہ اور دوسر اسورۃ بقرہ کی آخری آسیں ، امن الرسول سے آخر تک ۔
- ۳) ترندی شریف میں ہے کہ:حضور ﷺ نے فرمایا کہ:سورہ فاتحہ کی مثل تورات، انجیل اور زبور میں کوئی سورة نہیں اُتری۔
- س) تفسیر کبیر میں ہے کہ: اللہ تعالی نے ایک سوچار کتا ہیں اور صحیفے نازل فرمائے اور سو کتا ہوں کے علوم چار کتا ہوں اور آن میں رکھے بعنی تو رات، انجیل ، زبور اور قرآن میں اور ان تین کتا ہوں کے علوم حول مفصل میں (جو کہ سورة حجرات سے والناس ہے) رکھے پھر مفصل کے تمام علوم سور ہ فاتحہ میں رکھے گئے ۔ لہذا جس نے سورہ فاتحہ میں اور اس کے تمام علوم و معارف سے آگاہی حاصل کر لی تو گویاس نے تمام آسانی کتب کے علوم حاصل کر لئے اور جس نے سورہ فاتحہ بڑھ لی تو گویاس نے تمام آسانی کتب کے علوم حاصل کر لئے اور جس نے سورہ فاتحہ بڑھ لی تو گویاس نے تمام کتب ساویہ بڑھ لیں۔
- ۵) بیسورة سراپارحت ہےاس لئے اس میں رب تعالیٰ کے قہر، جبراور دوزخ کے عذاب وغیرہ
   کاذ کرنہیں کیا گیا۔
- ۲) «تفییرروح البیان" میں ہے کہ: جس وقت بیسورة اُتری اس وقت حفزت جرئیل علیہ

۵

مائب بن یزید کہتے ہیں کہ: جناب نبی کریم ﷺ نے سورۂ فاتحہ پڑھ کر مجھ پر دم کیا اور
 آفات و بلاے محفوظ و ہے کے لئے بیسورۃ پڑھ کرمیرے منہ میں لعاب دہن مبارک ڈال
 دیا، اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔

 ۲) حضرت انس ایس عمروی ہے کہ: جب تو بستر پر لیٹنے وقت سورۂ فاتحہ اور سورۂ اخلاص پڑھے گاتو موت کے سواہر چیز ہے تحفوظ رہے گا(ماخوذ از ' تغییر مظہری' )

- 2) جوشخص مریض لا دوا ہووہ چینی کے سفید برتن میں آپ زم زم اور زعفران سے سورہ فاتحد کھے کر دھوکرا کتالیس (۲۸) روز تک پیتارہے تو اِن شاء الله شفاء ہوگی ادراگر آپ زم زم ندیلے تو عرتی گلاب لے اگریہ بھی میسر نہ ہوتو کنویں کا یانی ہی کافی ہے۔
  - ۸) جو شخف سورهٔ فاتحسو (۱۰۰) بار پر هکرد عامائے تو الله اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔
- 9) '' تفسیر کبیر'' میں ہے کہ بعض گنبگار قوموں برعذاب اللی آنے والا ہوگا مگران میں سے کوئی بچے کمتب میں جا کرفاتحہ بڑھے گا تواس کی برکت سے جالیس سال تک عذاب دور ہوجائیگا۔
- 10) اگر کوئی شخص کسی دنیوی پریشانی میں مبتلا ہوتو وہ بسم الله الرحمٰن الرحیم کی میم کو المحملہ کی لام کے ساتھ ملاکر پڑھے ان شاء اللہ اس کی پریشانی دور ہوجائے گی۔

# مضمون سورهٔ فاتحه:

سورہ فاتحسات آیوں پر مشتل ہے جن میں سے پہلی تین آیات میں اللہ تعالی کی حمد و شاء ہے۔ آخری تین آیت میں اللہ تعالی کی حمد و شاء ہے۔ آخری تین آیت میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے۔ جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے اور درمیانی آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و شاء کا پہلو ہے ہی حد دعا و درخواست کا۔

' وصحیح مسلم'' میں بروایت حضرت ابو ہریرہ شیم منقول ہے کہ رسول کریم بھٹے نے فرمایا کہ: حق تعالیٰ نے فرمایا کہ: نماز ( یعنی، سورہ کا تحہ ) میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصول میں تقسیم کی گئی آئے، نصف میرے لئے ہاور نصف میرے بندے کیلئے اور جو مجھ میر ابندہ فائده:

فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اگر حضور کی کو نماز کے دوران بلائیں تو نماز کوچھوڑ کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوجائے جب تک وہ حضور کی کی خدمت میں حاضر رہے گا نماز میں رہے گا اور اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اسلانہ ہوگی خدمت میں حاضر رہے گا نماز میں رہے گا اور اس کی نماز فاسد نہ ہوگی (قسطلانی شرح بخاری کتاب النفیر) نیز فقہاء نے فرمایا کہ: اگر نفلی نماز پڑھر ہاہا وروالدہ اسے بلائے تو نماز تو زکران کی خدمت میں حاضر ہوجائے (اوردوبارہ از سرِ نونماز پڑھے)۔

بلائے تو نماز تو زکران کی خدمت میں حاضر ہوجائے (اوردوبارہ از سرِ نونماز پڑھے)۔

فوائد سور کا فاتحہ:

- ا) عبدالملک بن عمیرے مرسلا روایت ہے کہ:حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: فاتحۃ الکتاب ہر مرض کے لئے شفاہ اسے دارمی نے اپنی "مسند" میں روایت کیا۔
- ایوسلیمان کہتے ہیں کہ: چند صحابہ کرام کسی غزوہ میں شریک تھے۔ وہاں ان کا گزر کسی مرگ والے پر ہوا جو کہ بالکل بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ کسی نے سورہ گانتے کو پڑھ کراس کے کان میں پھونک دیا، تو وہ اچھا ہوگیا۔ حضور ﷺ کومعلوم ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ: وہ اُمّ القرآن ہے اور ہرمرض کی دوا ہے۔
- سا حضرت ابوسعید خدری است مروی ہے کہ: ہم لوگ سفر میں تھے چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے وہاں ایک لونڈی نے آکر کہا کہ اس قبیلہ کے سروار کوسانپ نے ڈس لیا ہے، کیا تم میں سے کوئی منتز پڑھنے والا ہے؟ بین کرہم میں سے ایک شخص کھڑا ہوگیا اور لونڈی کے ہمراہ جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کرسانپ کے ڈسے ہوئے پر پھونک دی، وہ فور أاچھا ہوگیا۔ جب ہم سفر سے والی آئے تو حضور سے یہ ما جراعرض کیا، آپ شے نے اس شخص سے دریا فت کیا، سفر سے والی آئے تو حضور سے یہ ما جراعرض کیا، آپ شے نے اس شخص سے دریا فت کیا، کی کھے کیونکر معلوم ہوا کہ وہ منتر ہے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

میں بھی بارگاہ البی میں حاضری ہے اور امام اپنی پوری جماعت کے ساتھ بارگاہ البی میں حاضر ہوتا ہے تو تمام نمازی اس بارگاہ میں نماز کے ارکان جود، قیام، التحیات، تکبیرات اور سلام کے ذریعہ آ داب بجالاتے ہیں اور تلاوت قرآن چونکہ عرض معروض ہے وہ صرف امام بجالا تا ہے اس لئے مقتد یوں کوچا ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہیں اور خود تلاوت نہ کریں۔

دوم: بيكه الله تعالى قرآن مجيدين ارشادفر ما تاب: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ مَا لَقُونَ مَا لُقَرِّ عَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرَحَمُونَ ﴿ الاعراف: ٢٠٤ /١ اور جب قرآن مجيد برُما جائة واست كان لگاكرسنواور خاموش ربوتاكم تم رحم كي جاؤ

اس آیت کی تقیر کے سلسلہ میں ''تقیر مدارک' میں ہے: وجمهور الصحابة علی انه فی استماع الموتم یعنی عام صابد کا فرمان سے کہ نیآ یت مقتدی کے قرات امام سنے کے بارے میں ہے۔

اور''تفیرخازن'یں ہے: وعن ابن مسعود اَنَّهٔ سَمِعَ أَنَاسًا يَقَرَنُونَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ أَمَا أَنْ تَفْقَهُوا ﴿ وَإِذَا قُرِئَ آلَ لَقُرَّءَانُ ﴾ الْحُ يَعِيْ، حضرت ابن مسعود فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ أَمَا أَنْ تَفْقَهُوا ﴿ وَإِذَا قَرِئَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

اور حضرت ابن عباس کی تفییر ' تنویر المقباس' میں ہے ﴿ وَإِذَا قَدِئَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَأَنصِتُواْ ﴾ آلْقُرْءَانُ ﴾ فی الصلوة المحتوبه ﴿فَاسْتَمِعُواْ لَهُو ﴿ إِلَى قراءته ﴿وَأَنصِتُواْ ﴾ لقراءته بعنی، جب فرض نماز میں قرآن پڑھا جائے تواس کی قرات کوکان لگا کرسنواور تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہو۔

قرآن مجید کی اس آیت اور اس کی تفاسیر سے بیام عیاں ہوجا تا ہے کہ امام کی قراکت کے وقت مقتدی حضرات خاموش رہیں اور کان لگا کر اس کی تلاوت سنیں۔

سوم: "دمسلم شريف" باب جود التلاوت مين عطابن بيار سفمروى بك: شيل زَيْدُ بُنُ أَيْدُ بُنُ الْمِيارِ فَ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ: لاَ قِرَأَةً مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْ يَعِيْ، حضرت عطابن بيار نِـ

مانگناہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: بندہ جب کہتاہے ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَى مِن اللهِ عَالَى فرما تا ہے: حَمِدَنى عَبْدِى كَمِيرے بندے نے میری حمل ۔

اور جب وہ کہتا ہے ﴿ ٱلرَّحْمَانَ ٱلرَّحِيمِ ﴾ تو الله تعالی فرما تا ہے: آئنی علی

عَبُدِی کمیرے بندے نے میری تعریف و تناء بیان کی ہاور جب بندہ کہتا ہے ﴿ مَالِكِ يَ وَمِرِ اللّٰهِ عَلَى عَلَى ا اَلدّين ﴾ توالله تعالی فرما تا ہے: مَحْدَنی عَبُدِی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔

اور جب بندہ کہتا ہے ﴿ إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَإِنَّاكَ نَسْتَعِينَ ﴾ توالله تعالى فرماتا ہے: هذا بَيْنى وَبَيْنَ عَبُدى وَلِعَبُدى مَاسَأَلَ يرمير اور ميرے بندے كورميان ہادرميرے بندے كورميان ہادرميرے بندے كيا وہ چيزموجودہ جس كاوہ سوال كرے۔

چونکہ اس میں ایک پہلوت تعالیٰ کی تمد و ثناء کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی وعا و درخواست کا ،اس لئے اس کے ساتھ سے جھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جواس نے مانگی'' پھر جب بندہ کہتا ہے ﴿ آهَدِ نَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صَرَاطَ ٱلَّذِينَ مَالَّا الْمَسْتَقِيمَ ﴿ صَرَاطَ ٱلَّذِينَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ صَرَاطَ ٱلَّذِينَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ صَرَاطَ ٱلَّذِينَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَلَا ٱلضَّا آلِينَ ﴾ توحق تعالیٰ اُنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمُخْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّا آلِينَ ﴿ وَلَا اللَّهُ اللهِ عَلَيْهِمْ فَيْرِ الْمُخْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلطَّا آلِينَ ﴿ وَلَعَبُدِى مَاسَأَلَ كريہ سب ميرے بندے كيلئے اور اس كو وہ چيز فرا تا ہے: فَهُولُلَاءِ لِعَبُدِى وَلِعَبُدِى مَاسَأَلَ كريہ سب ميرے بندے كيلئے اور اس كو وہ چيز طعری جواس نے مانگی۔ (تفیر مظہری)

# مسائل سورهٔ فاتحه

- ا) فرض نماز کی پہلی دور کعتوں میں سورہ کا تحد پڑھنا داجب ہے اور فرض نماز کے علاوہ دیگر نمازوں کی ہر رکعت میں۔
- ۲) اگرآ دمی اکیلانماز پڑھ رہا ہوتو اسے سورہ فاتحہ پڑھنا داجب ہے اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہےتو سورہ فاتحہ پڑھنامنع ہے اس کی کئی وجوہ ہیں۔

**اول**: بیکہ بادشاہوں کی بارگاہ میں جب ایک وفد پیش ہوتا ہے تو وفد کے تمام ارکان شاہی آ داب اور سلام بجالاتے ہیں لیکن ان سب کی طرف سے وض معروض صرف ایک ہی شخص کرتا ہے۔ نماز

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ سب تعریفیں اللہ کے لئے جومرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا

> ﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ٢٠٠٠ ﴾ بہت ہی مہر بان ہمیشدر حم فر مانے والا

﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ ﴾ مالک ہےروز جزاء کا

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾ فاص تيري بي بمعبادت كرتے بين اور فاص تحدي سے مدو عاہتے بين

﴿ آهْدِنَا ٱلصَّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١٠٠٠ مميل سير مصدات برجلا

﴿ صرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ ان لوگوں كاراستہ جن پرتونے انعام كيا

﴿ غَيْرِ ٱلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ٢٠٠٠ ندان کا جن پرغضب بهوااورنه گراهون کا

| تفسير سوره فاتحه 😘       |                                                     |                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| آپ نے فرمایا کہ: امام کے | <sub>ا</sub> کے ساتھ قر اُت کرنے کے متعلق یو چھا تھ | زید بن ثابت سے امام |

ساتھ بالكل قرأت جائز نہيں۔

چھارم: "ترندی شریف" میں حضرت جاہر اللہ سے مروی ہے: جو محض نماز برا سے اوراس میں فاتحدند پڑھے اس نے نمازی نہ پڑھی مگریہ کہ امام کے پیچے ہو۔ بیحدیث''حس صححے''ہے۔ ان احادیث سے بھی بیداضح ہوجاتا ہے کہ امام کے چیچے مقتدی سورہ فاتحدنہ پڑھے۔ ترجمه سورهٔ فاتحه

اس سورة میں چھبیں (۲۷) الفاظ کالفظی ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اوراس کے بعد مکمل سورهُ فاتحه كالفظى ترجمه پيش كيا جائے گاالفاظ مهريں۔

| ہم مدد چاہتے ہیں | نستعين  | -10 | سب                         | ال          | -1  |
|------------------|---------|-----|----------------------------|-------------|-----|
| چلاتو            | اهد     | -f& | تعريف                      | حمد         | -r  |
| ہمیں             | น       | rı– | واسطے رکیلئے               | J           | -m  |
| اراسته           | صواط    | -14 | مرتبه کمال تک پہنچانے والا | ر <i>بٌ</i> | -14 |
| سيدها            | مستقيم  | -14 | تمام جہان                  | الظلمين     | ۵–  |
| جولوگ            | الذين   | ~19 | بهت مبربان                 | الرحمن      | -4  |
| تونے انعام کیا   | أنعمت   | -۲• | بمیشه رحم فر مانے والا     | الرحيم      | -4  |
| 4                | على     | -ri | باوشاه رما لک              | مالك        | -۸  |
| 0,9              | هم      | -۲۲ | دن                         | يوم         | -9  |
| نہ               | غير     | ۲۳  | يزاء                       | الدين       | -1+ |
| غضب كيا هوا      | مغضوب   | -۲0 | غا <i>ص</i> تو             | اياك        | -н  |
| نہ               | У       | -10 | ہم عبادت کرتے ہیں          | تعيد        | -11 |
| ممراه            | الضآلين | -۲4 | اور .                      | 9           | 11  |

تفسیر سورهٔ فاتحه 🕥

تفسير:

"الحمد" ميں الف لام ہاس كے معانى كو مدنظر ركھتے ہوئے الحمد للدك وومعنى بيان كئے جاتے ہیں۔

اول: الحمد لله كامعنى جميع حمد الله تعالى كيلئے ہے بينى ،حمد كوئى سى بھى ہو،كسى قتم كى بھى ہواور بظا ہركسى كيلئے ہے بينى ،حمد كوئى سى بھى ہو دہ تمام حمد ميں الله تعالى كيلئے ہے اگر رب كى تعريف كروتو ظاہر ہے كہ وہ تعريف بلا واسط رب كى تعريف ہوئے ۔مثلاً كسى ولى ، چا مد، واسط رب كى تعريف ہے ۔مثلاً كسى ولى ، چا مد، حورج ،موتى وغيره جس كى بھى تعريف كى جائے ۔ تو وہ بالواسط رب كى بى تعريف ہے ۔

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَدُ كُلَّةَ وَلَكَ الْمُلَكُ كُلَّةَ وَبِيَدِكَ الْحَيْرُ كُلَّةَ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ

دوم: خاص حماللہ کیلئے ہاں ہے مرادوہ حمد ہے جوخدا کے ہاں مقبول ہے اور بیدہ حمد ہے جس میں نعت مصطفیٰ بی ہواور جوحد الی نعت مصطفیٰ بی ہے خالی ہووہ مردود ہے۔ شیطان کی تمام عباوتیں مردود کردی گئیں اور تمام کفار کی حمد میں غیر مقبول کیوں؟ اس لئے کہ کلمہ، نماز، اذان فرض بیکہ کوئی بھی عبادت ہو، حضور بھی ک نعت سے خالی نہیں جیسا کہ ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَتُ مَعِیُ الله نشرے: ٤] کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی ارشاوفر ما تا ہے اِذَا ذُكِرُتُ ذُكِرُتُ مَعِیُ الله نشرے: ٤] کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی ارشاوفر ما تا ہے اِذَا ذُكِرُتُ ذُكِرُتُ مَعِیُ الله نشرے: ٤] کی تفسیر میں بیان کیا گئی ذکر ہوگا۔

نكات:

قبل ازیں محاورات عرب میں الف لام تعریف کے لئے استعال ہوتا ہے جس کی روشتی میں الحمد لله کے دومعنی بیان کئے گئے ہیں۔ جمیع حمد یا حمدخضوس۔ بہر کیف جو بھی معنی ہو اس سے یہ بات عیاں ہوجاتی ہے کہ وجو واللہ ہے یعنی ، اللہ موجود ہے کیونکہ تحد ایک صفت ہے اور صفت کا ثبوت موصوف کیلئے ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ موصوف موجود نہ ہوالہذا تا بت ہوا کہ اللہ موجود ہے۔ وجو دِ باری تعالی کا اقر ارایک فطری امر ہے اور اس کے وجود پرعقل سلیم شاہد ہے اللہ موجود ہے۔ وجو دِ باری تعالی کا اقر ارایک فطری امر ہے اور اس کے وجود پرعقل سلیم شاہد ہے

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اس میں چندامور قابل غور ہیں۔

ا) قرآن مجید میں سے پہلے یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟

۲) اس آیت کی عالمان تفسیر۔

چندوجوه ہیں جن کی وجہ اس آیت کوسب سے پہلےر کھا گیا:

اول: بيكه حضور الله خارشاد فرمايا: محلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبُدَأُ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُو أَبْتَرَ برمبتم بالشان امر جوحم اللى سے شروع نه كيا جائے تو دہ دُم بريدہ ہوتا ہے يعنی، بے بركت بنابريساس آيت كوتر آن مجيد كے شروع ميں ذكر كيا گيا تا كه تلاوت قرآن مجيد ميں بركت حاصل ہو۔

دوم: سيكر حضرت آوم الظين كو بيدا ہوتے ہى چھينك آئى تو آپ نے فرمايا: الحمد لله رب العالمين اى لئے ہميں بحى عمم ہے كہ چھينك كے وفت بير پڑھيں اور سفنے والا بيرجواب دے۔ يَهُدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصُلِحُ بَالْكُمُ معلوم ہواكہ بير پہلا كُرْحَمُكَ اللّٰهُ فَيُصِلَحُ بَالْكُمُ معلوم ہواكہ بير پہلا كلمہ جوحضرت انسان كے منہ سے لكا۔ اس لئے رب تعالی نے اپنے كلام كوبھى اس سے شروع فرمايا۔

سوم: یدکهاس میں مسلمانوں کے لئے تعلیم ہے کہ اپنا ہرکام اللہ کی حدیث شروع کیا کریں کیونکدر بنی کتاب بھی اس سے شروع ہوتی ہے۔

چھارم: یہ کہ سورہ فاتحد دعا ہے لیکن دعا کی ابتداء اس ذات کی تعریف سے کی جارہی ہے جس ہے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ جب تم دعا مانگوتو مہذب طریقہ سے مانگو اور ادب کا تقاضا ہے کہ جس سے دعا کررہے ہوتو پہلے اس کی خوبی کا ، اس کے احسانات اور اس کے کمالات کا اعتراف کر ۔ بنابریں ' حمہ'' کوفر آن مجید کی ابتداء میں ذکر کیا گیا۔

حضرت امام جعفرصادق الله کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو کہ وجو دِ باری تعالیٰ کا منكرتها حضرت امام جعفرصا دق ﷺ نے اس سے فر مایا كه: كياتم بھى جہاز پر سوار ہوئے تو بتاؤك تههیں بھی سمندری طوفان ہے بھی واسطہ پڑا؟اس نے کہا: مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ: ایک مرتبہ سمندر ك يخت طوفان ميں جہاز مجنس كيا تھا،حضرت امام نے فرمايا كه: پھركيا ہوا؟اس نے كہا كه: جبازغرق ہوگیااورسب لوگ جواس برسوار تھے و وب كر بلاك ہو گئے ۔آپ نے بوچھا:تم كيے ف التے؟ اس نے كہا: مجھے جہاز كااكيتخة مل كيا جس كے سہارے ميں تيرتا ہواساحل كى طرف بوطا الرابھی ساحل ہے دور ہی تھا کہ وہ تختہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا، پھر میں نے خود ہی کوشش کی اور باتھ یاؤں مارکرکسی نہ کسی طرح کنارے برآ لگا۔حضرت امام فرمانے کے: جبتم جہاز برسوار موئة توتمهين جهاز براعتادتها كدبه جهاز بإراكاد عاكا اوروه جب ووب كياتو بحرتمهارااعتادادر بھروسہان تختہ پررہا جوا تفا قاشہیں میسرآ ماجب وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تواب اس بے چارگی کے عالم میں بھی کیا تہیں یدامیر تھی کہ اب بھی کوئی بچانا جا ہے تو میں نے سکتا ہوں؟ اس نے کہا، ہاں! یدامید تو تھی، حضرت نے فرمایا گردہ امیدس سے تھی کہ کون بچاسکتا ہے؟ آپ کا ارشاد س کر دھریہ خاموش ہوگیا۔ آپ نے فرمایا: یا در کھو،اس بے چارگ کے عالم میں تہمیں جس ذات پرامید تھی وہی خدا ہے اور ای نے مہیں بحالیا تھا۔ دھریدیون کر لاجواب ہوا اور حضرت امام کے اس ا بمان افروز استدلال کی وجه سے حلقه بگوش اسلام ہوا۔

معلوم ہوا اللہ ہے اور یقینا ہے اور مصیبت کے وقت غیر اختیاری طور پر بھی اللہ کی طرف خیال جاتا ہے، گویا اللہ کی ہستی کا قرار فطری چیز ہے۔

فوابكرومسائل:

- ا) جمعه کے خطبہ میں تدیر عاوا جب ہے۔
- ۲) جھینکآنے کے بعد حمد کرناسنت مؤکدہ ہے۔
- ٣) خطبه لكاح ، وعااور برجائز كام كاول وآخريس اوركهاني يينے كے بعد حمد كرنامتحب ہے۔

اس آیت کے ممن میں مولا ناروم علیہ الرحمۃ نے مثنوی شریف میں ایک ولچ ب اور فکر انگیز واقعہ قبل کیا ہے وہ میں ہے کہ: جب اس آیت کو ایک دھریے فلسفی نے سنا تو طور کرتے ہوئے ہنا اور کہنے لگا کہ ہم اس پانی کو آپ آلات اور مشینری کے ذریعہ اوپر لے آئیں مجے اس میں کوئی مشکل بات ہے مولا نافر ماتے ہیں:

شب بخفت ودید آن یک شیر مرد

زد طمانچه بر دو چشمش کور کرد

جب وه سویا تواس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہادر شخص نے آتے ہی اس فلفی کو

زور سے ایک طمانچ دے مارا ، طمانچ لگتے ہی فلفی کی دونوں آتھوں میں سے جونور کے دوقطر سے
تھ بہہ گئے اور وہ اندھا ہوگیا اور پھراس توی شخص نے کہا

گفت زیں دو چشمہ چشم شتی

با شیر نور ہے بیا ار صادتی

ا یفلفی ازاگر تو سیحا ساور تھے برآل ہے کہا اور سادتی

ا فِلْسَفَى! اگرتوسچا ہے اور تیرے آلات کچھالیا ہی کمال رکھتے ہیں تو پہلے اپنی ان دو آنگھوں کے چشموں کا پانی واپس لا کر دکھا، وہ فلٹ فی شنح اُٹھا تواندھا تھا اوراسکا تمام فلٹ دھرارہ گیا۔ وجود باری تعالی کے سلسلے میں علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے تغییر کبیر (ص۲۲۱، ج) میں ایک فکر انگیز اورا بیان افروز واقعہ تقل کیا ہے جس کی تفصیل ہے۔ لفظي تحقيق:

#### رب:

افظ رب مصدر بمعنی تربیت ہے، یہاں پر بطور اسم استعال ہوا ہے تربیت کے معنی بیں۔ هو اقشاء الشیع حالاً فحالاً الی حد التمام (راغب) کسی شے کوایک حالت سے دوسری حالت کی طرف نشو دنما دیتے رہنا یہاں تک کدوہ حد کمال تک پہنے جائے ۔''تفیر بیضاوی' بیں ہے: وهی تبلیغ الشیع إلی کماله شیعاً فشیعاً۔''تفیر قرطبی' میں ہے: الرب المصلح والمدبر والحابر والقائم یقال لمن قام باصلاح شیع واتمامه۔ اردو میں اس کا ترجمہ پروردگار سے بھی سے ہے۔ ''تفیر روح المعانی'' میں ہے: تبلیغ الشیع الی کماله و بحسب استعدادہ إلی ذلی شیعاً فشیعاً۔ کسی چزکواس کی از لی استعداد و فطری صلاحیت کے مطابق آ ہتے آ ہتے مرتبہ کمال تک پہنچانا، خلاصہ بیک عربی زبان میں تین معنوں میں استعال ہوتا ہے:

- 57.11 (
- ۲) برورش كرنے والا ، خبر كيرى كرنے والا ، تكہانى كرنے والا \_
  - ٣) فرمال رواء حاكم ، مد براور نتظم \_

الله تعالى ان سب معنول مين كائتات كارب ب\_

### عالمين:

عالم کی جمع ہے اور علم سے ماخو ذہے یعنی ، نشانی ۔ کیونکہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا پندویتی ہے اس لئے عالم کامعنی ما یعلم به الصانع بھی کیا گیاہے۔

" و تفیرروح البیان میں ہے کہ: وہب بن منبفرماتے ہیں کہ: عالم اٹھارہ ہزارہیں۔ مقاتل رازی نے فرمایا کہ عوالم اسی ہزار ہیں۔ قرطبی نے ابوسعید خدری سے قول نقل کیا ہے کہ: عالم راز ہیں اور بیونیا آسان وزیین وغیرہ ان میں سے ایک ہے عالم ارواح ، عالم اجسام، عالم معلی ، عالم علوی ، عالم ملوت ، عالم ناسوت ، عالم جنات ، عالم انسان ، عالم

تفسیر سورة فاتده ٢٠) علاء کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ: الحمد لله رب العالمین تمام کلمات سے اضل ہے یہاں تک کدا الدالا اللہ ہے بھی اس لئے کہ اس میں صرف تو حید ہے اور الحمد میں تو حید بھی ہے

اورحر بھی۔( قرطبی)

فائده:

فائده:

الله تعالى في آن مجيد على باخي سورة ل كوالممد لله عشروع فرما يا به و المنحدة الله و بن العلمين به المنحدة الله و بن العلمين به المنحدة الله و المنحدة المنحدة المنحدة الله و المنحدة المنحدة الله و المنحدة المنحدة الله و المنحدة ال

''الحمدللذ' دود تووَل پر شمل ہے: پہلاد عویٰ \_\_\_\_اللہ موجود ہے۔ دوسراد عویٰ \_\_\_اللہ تمام تعریقوں کا ستحق ہے۔ پہلے دعویٰ کی دلیل رَبّ الْعَالَمِینَ ہے اور دوسرے دعویٰ کی دلیل اَلرؓ حَمنن الرؓ حِیْم مَالِك بَوْمِ الدِّیْنِ ہے اس کی تفصیل رب العالمین کی تفسیر میں ذکر کی جارہی ہے۔

> ﴿ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ مرتبه کمال تک پنجانے والا ہے سارے جہانوں کا۔ اس کی تفسیر میں چندامور قابل غور ہیں لفظی تحقیق تعلق تفسیر۔

مالك يوم اللدين لينى، چونكدوه شہنشاه ہائے برلحاظ سے تم پر قدرت ہاس لئے اس سے ڈرو اوراس كى حمد كرو۔

فسير:

معنی کے لاظ ہے رب العالمین کا معنی ہے تمام جہانوں کو پالنے والا۔ اس معنی میں نہایت ہی وسعت ہے کہ جب سے عالم ہے اور جب تک رہے گاس کی ربوبیت کی بارش ان پر برتی رہے گا۔ ربوبیت اپ مصداق کے لاظ ہے دوشم کی ہے۔ ربوبیت عامہ اور ربوبیت فاصہ ربوبیت عامہ کا تعلق ان نعتوں ہے جوسب کو بلافر ق ل رہی ہیں۔ جیسے دھوپ، ہوا، زبین، آسان کا سامید وغیرہ اور ربوبیت فاصہ کا تعلق ان نعتوں ہے جو فاص فاص لوگول کو بہت سے فرق کے ساتھ عطا کی جارہی ہیں جیسے رزق، اولاد، مال، عزت، حکومت کیکن مین سینسی صرف جسم کوفیض پہنچاتی ہیں۔ روح سے ان کا تعلق جہیں ہے۔ حکمت اللی کا تقاضا تھا کہ کوئی نعت اس کی الی بھی ہو جو اس کی ربوبیت کو کامل طور پر ظاہر کر ہے۔ ہر جگذ، ہر وقت، ہر چیز کو یکسال فیض عام رسول اللہ بھی ہو جو اس کی ربوبیت علی ہے جس کو رب العالمین نے رحمۃ للعالمین بنایا لیعنی، جس قدر رسول اللہ بھی۔ یہی وہ فعت علی ہے جس کو رب العالمین نے رحمۃ للعالمین بنایا لیعنی، جس قدر رسول اللہ بھین کی ربوبیت میں وسعت ہے بلکہ رب رب العالمین کی ربوبیت میں وسعت ہے بلکہ رب کو بیت حضور بھی کے ذریعہ سب کو بہتی ہے ہو جو یہ وہ بارہ کی رجمت میں وسعت ہے بلکہ رب کی ربوبیت میں وسعت ہیں اس قدر رجمت عالم کی رجمت میں وسعت ہے بلکہ رب کی ربوبیت حضور بھی کے ذریعہ سب کو بہتی ہے۔

﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ( َ ﴾ بهت بى مهريان بميشه رحم فرمانے والا۔ اس كي تفسير ميں چندامور قابل غور ہيں تعلق بفظي معنى، فائده۔ تفسب سورة فأتحه 😘

ملائکہ، عالم برزخ وغیرہ بید نیاان تمام عالموں میں سب سے چھوٹا عالم ہے۔ جنت جو کہ ایک عالم سے، اس کی وسعت اتنی ہے کہ تمام زمین وآسان اس میں رکھے جانستے ہیں۔ جہنم بھی ایک عالم ہے، اس کی گہرائی کا بیعالم ہے کہ اگر ایک پھراس کے کنار سے سے پھیڈکا جائے تو ستر سال میں اس کی تہد تک پہنچے حالا تکہ وہی پھر آسان سے پھیڈکا جائے تو بارہ گھنٹے سے پیشتر زمین برآ جائے گا۔

علاوہ ازیں''تفسیر روح البیان'' میں ہے کہ:انسانوں کی ایک سو پچیں تشمیں ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جن کے کان ہاتھی کے کان کی طرح ہیں۔بعض وہ ہیں جن کے پاؤں میں چلنے ک طافت نہیں۔بعض وہ ہیں جن کی آئمسیس ان کے سینوں پر ہیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ عالموں کی سیح تعداد کا ہمیں علم نہیں ہے تو اس کے نظام ربوبیت کو کماحقہ کیسے جان سکتے ہیں؟

تعلق:

ال کلے کا الحمد للد کے ساتھ تعلق ای طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے جار فتم کے لوگ ہیں۔

- ۱) ایک \_ وہ جو کہ رضاءِ البی کے لئے رب کی تعریف کرتے ہیں اور کوئی منفعت ان کے پیش نظر نہیں رہتی ۔ پیش نظر نہیں رہتی ۔
- ۲) دوسرا \_\_ گرده ده به که جوالله تعالی کے احسانات کی دجہ سے اس کی حمد کرتے ہیں جیسے
   عام شکر گزار بندے۔
- ۳) تیسرا \_ وه گروه ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں۔

بہلے روہ کے متعلق المحمد لله فرمایا گیا اور دوسرے کے لئے رب العالمین یعنی، چونکد دہ تہیں برابر پال رہاہے اس کے اس کی حمد کرد۔ تیسرے گردہ کے فرمایا گیا الرحمن المرحيم يعنی، وہ چونکہ تم پر آئندہ رحم فرمائے گااس لئے اس کی حمد کرداور چوتے گردہ کے لئے فرمایا

تعلق:

رب العالمان میں ارشاد تھا کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو اس میں احمال تھا کہ شاید وہ پالنے پر مجبور ہوجیسے بادشاہ اپنی رعایا کی خوشنو دی حصل کرنے کے لئے آئیس پالنے ، ان کی فلاح و بہبود اور ترتی کے لئے مجبور ہوتا ہے تا کہ اس کا اقتد ارمحفوظ رہے یا کوئی شخص اپنے گھریلو جانوروں کو پالنے پر اس لئے مجبور ہوتا ہے کہ اس کے امور زندگی متاثر ند ہوں تو الرحمٰن الرحیم فرما کر اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ وہ تمام جہانوں کو پالنے پر مجبور نہیں ہے بلکہ اس نے تمام کا تنات کی پر ورش اور تربیت کا انتظام محض اپنے فضل اور رحمت سے فرما یا ہے۔ اس میں اسے سی قتم کی مجبوری لاحق نہیں ہے۔

لفظى معنى:

رحمٰن اور حیم دونوں مبالغ کے صیغ ہیں۔ان کے نفظی معنی مفصل طور پر ہم اللہ الرحمٰن الرحیم میں بیان کئے جا چکے ہیں۔ان کا ماخذ رحمت ہے اور رحمت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ انعام ،اکرام اور رحمتیں ہیں جو کہ مخلوق کو بلا واسطہ یا بانواسطہ حاصل ہوں۔اگر رحمتیں بلا واسطہ عطا فر مائی جا کیں تو وہ بایں معنی رحم ہے۔اس کی مثال اس فرمائی جا کیں تو جا دراگر بالواسطہ ہوں تو وہ بایں معنی رحیم ہے۔اس کی مثال اس طرح ہے کہ اکثر جا ندار چیزیں اپنے ماں باپ کے ذریعہ پرورش پاتی ہیں لیکن کو سے کی تربیت اس سے مختلف ہے کو سے کا بچہ جب انٹرے سے باہر لکاتا ہے تو اس کی ماں اسے گوشت کے لوھڑ سے کی صورت میں چھوڑ کر چئی جاتی ہے۔اس کے کھانے کیلئے اس پر چھر جمع ہو جاتے ہیں وہ ان کولقہ بنالیتا ہے، اس طرح اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کے جسم پر پر آجاتے ہیں تب ماں اسے یالتی ہے (تفییر روح البیان ،تفیر کیر)

تو اس تربیت کی دونو ں صورتیں مختلف ہیں۔ پہلی صورت میں صفت رحیمیت کا ظہور ہےاورد دسری صورت میں رحمانیت کا ظہور ہے۔

حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ: میں ایک دن دریائے نیل کے کنارہ پر پہنچا۔

میں نے دیکھا کہ ایک بچھود وڑتا ہوا دریا کی طرف آربا ہے جب وہ دریا کے کنارے پر پہنچا تو فوراً
ایک پچھوا کنارے آلگا وہ بچھواس پر سوار ہوا اور پچھوا اے لے کر دریا کے دوسرے کنارے کی
طرف چل دیا۔ میں بھی اس کے پچھے بیچھے ہولیا۔ بچھ دورجا کر دیکھا کہ ایک نوجوان شخص کے
قریب زہر ملاسانپ ہے جواس کو کا ٹنا چاہتا ہے اس بچھونے سانپ پر جملہ کیا اورسانپ نے بچھو
پر۔ بیدونوں ایک دوسرے کے زہرسے مرگئے اوروہ جوان نج گیا۔

ہم بھی دن میں اپنی حفاظت خود کرتے ہیں لیکن رات کے دفت سونے کی حالت میں ہماری حفاظت اللہ کے سواکون کرتا ہے۔

فائده:

اللہ تعالی نے اپنی مقدس کتاب کے آغاز میں صفت رجمانیت اور دھیمیت کا ذکر فرمایا ہے اور کسی صفت کو واضح کردیا جائے کہ بندہ کا در میں مقت کا ذکر فرمایا ہے اس کا دار و مدار رحمت و محبت پر ہے نہ کدر عاجائے کہ بند یہ محل واضح کرنامقصود ہے کہ اسلام کا اللہ خونح ارنہیں ہے جیسا کہ بعض حق ناشناس لوگوں نے کہا بلکہ وہ الرحمٰن ہے اس کی رحمت کا دامن وسیع ہے جس نے اپنی آغوش لطف و کرم میں کا کنات کے ذرہ و درہ کولیا ہوا ہے اور الرحیم ہے کہ اس کی رحمت کا بادل ہروقت برستاہی رہتا ہے۔

﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ الله عادر الله عنه الله عادة الله عادة الله عادة الله عنه الله عادة الله عنه الله عادة الله عنه الله

اس آیت کریمه کی تغییر میں تین امور قابل ذکر ہیں ا) تعلق ۴۰) لفظی تحقیق ۳۰) فائدہ۔ تعلق :

اس آیت کریمہ ہے قبل اللہ تعالیٰ نے اپنی ربویت اور رحت کا ذکر فرمایا تو سننے والے کے دل میں امریکا دریا موجیس مارنے لگا۔اب ضرورت تھی کہ اس کے دل میں رب کا خوف ہیدا

لدين:

دین کالفظ قر آن مجید میں کئی معنوں کے لئے استعال ہواہے۔ شریعت،مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ أَفَعَيْرَ دِينِ آللَّهِ يَبْغُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٣] كيالله كي أتارى موئى شريعت كطالب بير.

٢..... ملكي قانون مثلًا الله تعالى في ارشاد فرمايا:

﴿ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ ﴾ [بوسف: ٧٦] اس كوبادشاه كة قانون كى روست بيتن حاصل بنه تقاكدوه اسين بحائى كوروك سكر

سر اطاعت، مثلًا الله تعالى في ارشاد فرمايا:

﴿ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ﴾ [النحل: ٢٠] الى كَلَيْت بِهِ وَ كُمُ اللهِ اللهِ اللهِ الورائين من باوراي كى اطاعت بميشدلازم بـ مسسس جزاء مثلًا الله تعالى في ارشا وفر الي:

﴿ إِنَّهَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعٌ ﴿ الذاريات: ٥-٦] جَسَى مَهمين وصَلَى سَالَى جارى ہے وہ ج جادر جزاء واقع موكرر ہے گا۔

اس آیت کریمہ میں دن سے مراد جزا ہے لین، اللہ تعالیٰ روز جزاء کا مالک ہے اور قیامت کوروز جزاء اس کے کہاجا تاہے کہ دنیادا اُلعمل ہے اور قیامت دا اُر الجزاء ہے۔ انسان دنیا میں عمل کرتا ہے اسے جمل کی کمل جزاء دی جا گیگ ۔ نیک اعمال کے بدلے اسے تو اب عطا کیا جائیگا اور برے اعمال کا صلاحذاب کی صورت میں ہوگا۔ یہ سب کچھ صفت عدل کا مقتضی ہے اور بہ حقیقت ہے کہ صفت عدل کے بغیر اللہ تعالیٰ کی صفات رہو بہت اور رحمت کا کامل ظہور ہو ہی نہیں سکتا۔

يهال پردوامورةابل غور بين:

\_\_\_\_\_ تفسیر سورهٔ فاتحه 🕝

کیاجائے تا کہ امیدر حمت کے احساس کے ساتھ اس کے ول میں خوف خدا بھی پیدا ہو، تا کہ اس کا ایمان مکمل ہوسکے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے الائمان کین الْحَوُفِ وَالرَّحَاءِ یعن، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔

لفظى تحقيق:

ما لك:

اس مقام پر علامدرازی نے ' د تفسیر کبیر' میں روایت نقل کی ہے کہ: قیامت میں ہارگاو اللہ میں ایک شخص کو پیش کیا جائے گا اورا سے اس کا اعمال نامد ملاحظہ کرایا جائے گا تو وہ اپنے اعمال نامد میں ایک بھی نیکی نہیں پائے گا۔ اس کے باوجود اللہ تعالی تھم دے گا، یا فلان! آد حل المحنة بعد ملک اے فلان! تو جنت میں داخل ہوجا اپنے عمل سے وہ عرض کرے گا کہ: یااللہ! میں نے کون ساعمل کیا ہے جس کی وجہ سے جھے جنت میں داخل کیا جارہا ہے؟ تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ: اللہ ' اس کے ایک رات تو سویا ہوا تھا اس حال میں تو نے جب کروٹ بدلی تو اس وقت تو نے کہا' اللہ' ' ، اس کے بعد تو جھے بھول گیا ، لیکن میں نے تیرے اس عمل کوفر اموش نہیں کیا ، اس لئے کہ جھے نہ تو نیندا تی ہے اور نہ او گھے۔

وم:

عربی میں دن کو کہتے ہیں اور دن آفاب کی حرکت سے بنا ہے۔ قیامت کے دن آ فاب کی حرکت سے بنا ہے۔ قیامت کے دن آ فاب کی حرکت نہ ہوگی اس لئے یہاں یوم سے مراد وقت ہے لینی، اللہ تعالیٰ قیامت کے سارےوقت کا مالک ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں حسب ذیل امور قابل توضیح ہیں۔ ا) تعلق ۲۰) لفظی معنی ۳۰) تفسیر ۴۰) فوائد۔ تعلق :

ایلا نعبد کا ماقبل کی آیات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دوطرح کا ہے۔

اول اید که الله تعالی نے قبل ازیں اپنے پانچ نام بیان فرمائے ہیں الله، رحمٰن ، رحیم ، رب اور مالک یہ کہ الله ہیں۔ پیدا کرنے کے بعد مالک یہ تو گویا یوں فرمایا کہ: ہم نے تمہیں بیدا فرمایا اس لئے ہم الله ہیں۔ پیدا کرنے کے بعد تمہاری پرورش کی لہذا ہم رحمان ہیں ہم نے گناہ کے اور ہم نے چھپائے لہذا ہم رحمان ہیں ہم نے توب کی اور ہم نے اسے قبول کرتے ہوئے گناہوں کومعاف کیا، لہذا ہم رحیم ہیں، تم ہمارے قبضہ میں ہوا ور جزاء کا دن بھی آنے والا ہے لہذا ہم ما لک ہیں۔ لہذا وہ ذات جس میں بیتمام صفات میں ہوا ور جزاء کا دن بھی آنے والا ہے لہذا ہم ما لک ہیں۔ لہذا وہ ذات جس میں بیتمام صفات ہوں وہ بی عبادت کے لائق ہے لہذا اے بندو! تم کہو: ایال نعبد۔

دوم: بیک انسان کے تین احوال ہیں ماضی ، حال اور مستقبل \_ انسان ان تین حالتوں میں اپنے رب کامختاج ہے۔ ماضی میں اس طرح کہ وہ معدوم تھا کہ اسے موجود کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكُ مِن قَبَلُ وَلَمْ تَكُ شَيْتُ مِنَ الله بین اللہ بین اور پیدا کرنے کے بعدتو کمانے کے قابل نہ تھا کہ نے پیدا کیا حالاتکہ تو پہر بھی نہ تھا لہذا ہم اللہ ہیں اور پیدا کرنے کے بعدتو کمانے کے قابل نہ تا ہم نے تھے رزق ویا اور تمہاری پرورش کی لہذا ہم رب ہیں اور پرورش کے بعدموجودہ حالت ہیں ہم آن اور ہر طرح سے انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے اپنے رب کامختاج ہیں اس لئے ہم رحمٰن اور ورجم ہیں۔ اس کے بعد مستقبل (قبر وحش) ہیں بھی اپنے رب کامختاج ہیں اس لئے مالک یو م اللہ نہ ہیں۔

توان آیات سے میت مقات واضح ہوجاتی ہے اور میام نگھر کرسامنے آجا تا ہے کہ انسان ہر حالت میں اپنے رب کامختاج ہے اور وہ اپ فضل وکرم سے اس کی ضرور بات اور حاجات کو پورا فر ما تا ہے۔ لہٰذاوہ ذات جس کے کرم کا انسان ہر لحے مختاج ہوتو وہ ذات ہی عبادت کی مستحق ہے۔ ا) یہ کہ اللہ تعالیٰ تو آج بھی مالک ہے اور اس کی ملکیت کا دائرہ اس قدروسیج ہے کہ اس کی ملکیت فاہر پر بھی ہے باطن پر بھی ، زندہ پر بھی ہے مردہ پر بھی اور اس کی ملکیت کی ندا بہتداء ہے اور نہ بی انتہاء اور وہ کل کا کنات کو اپنی ملکیت کے اصاطہ میں لئے ہوئے ہے کل بھی وہ مالک تھا، آج بھی وہ مالک ہے اور روز قیامت میں بھی مالک ہوگا تو پھر اس آیت میں روز جزاء کے ساتھ ملکیت کی کو شخصیص کی گئی؟ مفسرین کرام نے اس کے گئی جواب دیے بیل کین سب سے عمدہ جواب ہے کہ اس روز اس کی صفت مالکیت کا مشاہدہ و تحقیق براے بیل کین سب سے عمدہ جواب ہے کہ اس روز اس کی صفت مالکیت کا مشاہدہ و تحقیق برا سے براے مشکر کو بھی ہوکر رہے گا جسب کہ لیمن المُملُكُ الْیَوْم کی پکار ہور ہی ہوگی اور ہر طرف سنا تا چھایا ہوا ہوگا اور اس وقت کسی صائم ، با دشاہ اور صاحب افتد ارکو دم مار نے کی ہمت نہ ہوگی تو وحدہ قد وس خود بی اس کے جواب میں فرمائے گا: لِلّٰہِ الْوَاحِدِ الْقَلَّارِ آج کے دن اللّٰہ کی با دشاہ ی جو کہ ایک ہوا ورعا لیہ ہے۔

۲) سیکہ مالک یوم اللہ ین سے بیٹ مجھا جائے کہ قیامت کے روز کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سے گایا کسی کی شفاعت کا منہیں آئے گی بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ: قیامت کے دن کا حقیق مالک اللہ تعالی ہے لیکن انبیاء کرام اور اولیاء کرام اور علاء اس لئے شفاعت نہ کریں گے کہ وہ مالک حقیق بیں بلکہ اس حیثیت سے وہ شفاعت کریں گے کہ وہ مالک حقیق کے پیارے بیں اور ان کی بات وہاں پرئی جاتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ: لوگ عذا ہے حشر سے نجات حاصل کرنے کے لئے تمام انبیاء کے پاس جا کیں گے اور سب سے عذا ہے حشر سے نجات حاصل کرنے کے لئے تمام انبیاء کے پاس جا کیں گے اور سب سے کہ خریمیں سرکا یہ دینہ بھی کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔

﴿ إِنَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ خاص تيري بي عبادت كرت بين ـ

این کثیر نے کہا، قال بعض السلف الفاتحة سرّ القرآن وسرّها هذا الكلمة يعنى ،قرآن كالبلبب سررة فاتحه اور سورة فاتحه كالبلب بيآيت بـ

#### روح عمادت:

عبادت کی روح اوراس کی پیمیل اس میں ہے کہ: انسان صرف اورصرف اپنے رب کی رضا کیلئے عبادت کرے عبادت سے اس کا مطبع نظر حصولی جنت نہ ہواوردوز رخے نجات نہ ہو، اس کے ارشاد فر مایا: "ایال نعبد" اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں لیعنی، عبادت سے مقصود صرف تیری ہی ذات ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی نیت میں کہا جاتا ہے کہ نماز واسطے اللہ کے نہ کہ جنت کے حصول یا جہم سے نہنے کے واسطے ۔ اس حقیقت سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ہر وہ کا م جس میں رضائے اللی اور رضائے رسول ہووہ عبادت ہے اور جس میں رضائے ہووہ عبادت ہی وہ کہ میں رضائے اللی اور رضائے رسول ہووہ عبادت ہے اور جس میں رضائے ہوہ وہ کہ میں اللہ وجہدا لکر یم نے حضور بھی کی نیند پر نماز قربان کردی اور طلوع آفاب کے دفت نماز پڑھنا گناہ ہے اس لئے کہ اس میں اللہ ورسول کی رضائی ہیں ہواوہ از یں عبادہ اللہ عب کہ اس میں اللہ ورسول کی رضائی ہیں۔ اذری عبادت میں ضروری ہے کہ اس میں اظامی ہوا ور ربیا کاری سے خالی ہو۔

حضرت عاتم اسم علیه الرحمة ہے ایک بزرگ عصام علیہ الرحمة نے پوچھا کہ: آپنماز کو تت آتا ہے تو پہلے المحمد الم

ای لئے ان آیات طیبات کے بعد ایا ک نعبد فر مایا گیا کہ خاص ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں۔ لفظی معنی:

# لعبد

عبدسے بنا ہے جس کے لغوی معنی ہیں ''اظہار بجز' اسی لئے عام راستہ کوعر بی محاورہ میں طریق معبد کہتے ہیں کیونکہ ہرایک کے پاؤں کے یٹچا تا ہے (تفییر کبیر) اصطلاح شریعت میں نعبد' عبادة'' سے شتل ہے یا '' حبودة'' سے ،عبودة کے معنی ہیں عبد بنتا لیعنی ،کسی کا غلام بنتا اور عبادت کے معنی ہیں: انہا غایة المتذلّل لیعنی ، تذلل ، اکسار اور افتقار کے آخری مرتبہ کوعبادت کہتے ہیں (راغب، کشاف) لیعنی ،کسی کی انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرمان برداری کا اظہار۔

عبادت بیں شرط میہ کہ: کسی کواللہ یا اللہ کا حصہ دار مان کراس کی اطاعت اور انتہائی تعظیم کرنا۔ جب تک بین جب تک اسے عبادت نہیں کہا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بت پرست بت کو تجدہ کی وجہ ہے مشرک ہے اور مسلمان کعبہ کو تجدہ کرنے کے باوجود موحد ہے حالانکہ کعبہ بھی پخفروں سے بنا ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بت پرست بت کو خدا تیجتے ہوئے اس کی تعظیم کرتا ہے اور موحد مسلمان کعبہ کو خدا نہیں سمجھتا بلکہ کعبہ کی طرف سجدہ کرنے سے اس کا مقصودا ہے رب کو تجدہ کرنے ہے۔

نیہاں بیامرقابل غور ہے کہ عابد واحد ہے کین صیغہ جمع کا استعال ہور ہا ہے اس میں انکتر بیہ ہے کہ ان فاصد بت کی اخلاص و نیاز میں ڈوبی ہوئی عبادت کئت بیہ ہے کہ ان پی تاقص عباوت کو مقربین بارگاہ صدیت کی اخلاص و نیاز میں ڈوبی ہو کی عبادت کے ساتھ پیش کرے تا کہ ان کی برکت ہے اس کی عبادت کو بھی شرف پذیرائی نصیب ہو علاوہ از یں سے بات بھی قابل تو ضیح ہے کہ نماز میں کسی کو خطاب کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی سے لیکن اللہ تعالی اور حضور کے کو خطاب کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ، جیسے ایاك نعبد و ایاك نستعین اور السلام علیك ایھا النبی الح

۱) تماز، ۲) زکو هٔ ۳۰) روزه، ۲) جی ۵۰) تلاوت قر آن، ۲) برحال میں الله کاذکرکرنا، ۷) علال روزی کے لئے کوشش کرنا، ۸) پڑوی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، ۹) ٹوگوں کو نیک کا موں کا تھم کر تا اور برے کا موں سے منع کرنا، ۱۰) رسول اللہ کی سنت انتباع کرنا۔

> ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾ اورتجى سے مدد عاہج ہیں۔ اس کی تغییر کے خمن میں چندامور قابل غور ہیں تعلق بفظی تحقیق اور تغییر ملق:

> > اس كاتعلق اياك نعبدكساته چندطرح ب:

اول: قبل ازیں اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کی گئی اور اپنی بندگی کا اظہار کیا گیا۔ اب اس سے دعا مانگی جارہی ہے اور بیدامر واضح ہے کہ دعا بغیر وسیلہ کے نہیں مانگی جاتی اس لئے اس سے پہلے عبادت کا ذکر کیا گیا اور بعد میں دعا کا، گویا بندہ بیگر ارش کر رہاہے کہ: اے اللہ! ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تعبر عزیزی)

جوم ہر عبادت کے لئے کچھ ظاہری شرائط ہیں جن کے بغیر عبادت ادانہیں ہوتی اور کچھ باطنی شرائط ہیں جن کے بغیر عبادت ادانہیں ہوتا، جیسے نماز عبادت شرائط ہیں جن کے بغیر عبادت کو بارگاہ اللی ہیں شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتا، جیسے نماز عبادت ہے اس کے ظاہری شرائط ہیں وضو ہے کہ اس کے بغیر نماز ادانہیں ہو بحق اور دل میں خضوع وخشوع کا ہونا اور دیا اور فخر وغیرہ سے اس کا پاک ہونا۔ یہ باطنی شرائط ہیں کہ ان کے بغیر نماز بارگاہ اللی میں قبوتی ہیں اور باطنی شرائط اس کے بس میں ہوتی ہیں اور باطنی شرائط اس کے بس میں نمیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں اور باطنی شرائط اس کے بس میں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں اور ہیا اور خیالات کا پاک وصاف ہونا انسان کے قابو سے باہر ہواس لئے پہلے عرض کیا گیا ایالا نعبد یعنی ،ہم ظاہری شرائط اداکر کے تیری عبادت کرتے ہیں اور باطنی شرائط کے سلسلہ میں تیری مدد چاہے ہیں جے ایالا نست عین کے ذریعہ واضح کیا گیا۔

قبل ازیں عبادت کا ذکر تھاا بعرض کیا جارہاہے کہ:اس عبادت کارب کی بارگاہ تک

(۳۰) برس سے بین کرعصام علیہ الرحمة رونے لگے کہ مجھے آج تک ایک بھی الی نمازنھیب نہیں ہوئی۔

# ثمرهٔ عبادت:

انسان جب اخلاص اور رضائے حق کے لئے عبادت کرتا ہے تو اسے ایک تو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی تاریک سے نکل کر جمال حق کا مشاہدہ کرتا ہے جبیبا کہ'' حدیث احسان' میں ہے اور دوسرا بیکہ اس کے دل کو چین حاصل ہوتا ہے۔''تفییر عزیز کی' میں ہے کہ: حضرت عبداللہ این زبیر کھنے کے کی عضو میں زخم تھا، جس کی وجہ سے اس عضو کو کا شنے کی ضرورت مقی مگر سخت تکلیف کی وجہ سے وہ اس پر آمادہ نہ تھے، جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو وہ عضو کا ث دیا گیا اور ان کوا حساس تک نہ ہوا۔

ای طرح ایک اور واقعه بھی ملاحظہ ہو۔

# اقسام عبادت

عبادت صرف نمازروز بے کانام نہیں ،امام غزالی نے اپنی کتاب اربعین میں عبادت کی در قتمیں کھی ہیں:

بخیریت پہنچ جانا اور مقبول ہونا بیرب ہی کے کرم پر موقوف ہے کیونکہ بہت سے ایسے عارضے پیش آجاتے ہیں کہ جن سے سارا کیا دھرا ہر باد ہوجا تا ہے۔ تو عرض کیا کہ اے اللہ! ہم نے عبادت کردی ہے اورآ کندہ اس کی حفاظت میں تجھ ہے مدد ما تکتے ہیں۔

نظى حقيق:

نستعين

استعانت سے شتق ہے۔ یہ باب استقعال ہے جو کہ طلب فعل کیلئے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استعانت کا معنی مفسرین نے "طلب المعونة" سے کیا ہے یعنی، مدطلب کرنا۔ (خازن)

اس بناء پر وایاك نستعین كامعنی ہوگا ہم تخبی سے مدد ما تکتے ہیں۔ رہا بیام كه ہم كس چزي مل مدد ما تکتے ہیں تواس میں دوقول ہیں۔ ایک قول بیہ ہے كہ: ہم صرف عبادت میں تخبی سے مدد ما تکتے ہیں جیسا كه سباق اس پر دال ہے دوسرا قول بیہ كہ: ہم تمام دینی اور دنیوی امور میں تخبی سے مدد ما تکتے ہیں۔ دوسرے منی زیادہ مناسب ہیں۔

تفسير:

وایاك نستعین سے قبل فرمایا: ایاك نعبد یعنی، ہم تیری عبادت كرتے ہیں اوركى كى عبادت نہیں كرتے تو عقلی اور طبعی طور پر بیسلیم كرتا ہوگا كہ جوذات ہمارى تمام عبادات كى لاكن اور مستحق ہے، اور وہى ذات اس امركی مستحق ہے كہ اس سے ہى تمام دينی اور دنیوی امور میں مدو طلب كی جائے اوراسے ہى حقیقی مددگار حقیقی كارساز اور مستقل بالذات مستعان سجھا جائے ۔اس میں مشركین مكہ كا بھی ردّہ ہے جو كہ بعض كاموں میں اللہ تعالی سے مدد ما تگتے تھے اور بعض امور میں فیر اللہ تعالی سے مدد ما تگتے تھے اور بعض امور میں فیر اللہ سے مدد ما تگتے تھے اور بعض امور میں مطلب نہیں ہے كہ اس عائم اسباب و دسائل سے صرف نظر كرايا جائے اور يہ جو كہ چونكہ مركام میں ای سے مدد طلب نہیں ہے كہ اس عائم اسباب و دسائل سے صرف نظر كرايا جائے اور يہ جو ليا جائے كہ چونكہ مركام میں ای سے مدد طلب كرنی ہے لہٰذا بیاری كے وقت علاج، حصول در تن كے لئے و سائل معاش كى تاش اور حصول در تن كے لئے و سائل معاش كى تاش اور حصول علم كے لئے صرف مرورت نہیں ہے اس فہم وقکر اور بے پر كی سوچ معاش كى تاش اور حصول علم كے لئے صوت استاد كی مغر ورت نہیں ہے اس فہم وقکر اور بے پر كی سوچ

كااسلام اورتوحيد كوئي تعلق نيس بـاس لية كمجوذات شافى ،رازق اورعليم باى في اى شفاء تجارت اورعلم وغيره كواسباب ووسائل سے وابست كرويا ہے اوراسى نے ہى ان اسباب ميں تا شرر کھی ہے لہذاان اسباب کی طرف رجوع استعانت بالغیر نہیں ہے ہم بیاری کے علاج کے لئے طبيب كيمتاح بير \_اكران كي مدوشال حال شهوتو شفاء،رزق اورحصول علم عام حالات مين ممكن نہيں ہیں ۔خلاصديہ ہے كد: الله تعالى كى مدد وطرح كى ب يابالواسط اور بلا واسط بلا واسط مددتو ظاہر ہے اور بالواسط مدد کی کی صورتیں ہیں۔ ایک صورت دعاکی ہے جو کہ تمام اسباب میں ت توى تر اوراثر آفرين ب حضور كان أرشادفر مايا: الدُّعَاءُ يَرُدُّ الْقَضَاءَ كردعا تقرير كوبهي بدل دیتی ہاور سیجی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے اسی محبوب بندوں کے ساتھ بروعد وفر مایا ہے کہ وہ ان کی عاجز اندالتجاؤل اور دعاؤل کوضر ورشرف قبولیت بخشے گا۔ چنانچہ ایک صدیث قدی میں ہے جے امام بخاری اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے کہ: اللہ تعالی ایے مقبول بندوں کے متعلق ارشادفر إلى الله الله عَلَيْ الْمُعَطِينَة وَلَّان اسْتَعَاذَني للْعِيدُة الرميرامقول بنده محص ما تنكے تو ميل ضروراس كا سوال بورا كروں كا اور اگروه مجھ سے پناه طلب كرے كا تو ميں ضرورات پناہ دوں گا۔ تواب اگر محبوبان بارگاہ البی سے خصوصا جناب صبیب کبریاء علیہ التحیة والثناء کے حضور میں کسی نعمت کے حصول یا کسی مشکل کے حل کے التماس دعا کی جائے تو بیاستعامة بالغیر اور شرک نہیں بلکے میں اسلام اور میں تو حید ہے۔

دوسری صورت بیہ کدانمیاء واولیاء کومش واسط رحت البی سیجے ہوئے اور غیر مستقل امور میں مدد طلب کی جائے تو بیہ جائز ہے اس لئے کہ بیاستعانت ورحقیقت حق تعالی سے ہی استعانت ہے جیسا کہ اتفیر عزیزی' اور' حاشیہ قرآن مجید' میں مولوی محمود الحن ویو بندی نے اس کی تصریح کی ہے۔

فائده:

سطور بالاسے سے بات واضح ہوگئ ہے کہ وایاك نستعین كامفہوم بيہ ہے كہم حقیق

اور نیک کاموں اور تقوی میں ایک ووسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔

ال آیت میں رب تعالی جو کہ خوفی ہے اپندوں سے مدوطلب کررہاہے۔ ۵- ﴿ لَتُوْمِنُنَ يَهِ وَ لَتَنصُرُ فَنَّهُ وَ ﴾
تم ضروران پرایمان لا نا اورضروران کی مدد کرنا۔

عالم ارواح میں اللہ تعالی نے تمام ارواح انبیاء کوجع فرما کران سے عہد لیا کہ جب
میں تہمیں کتاب اور حکمت عطافر ماؤں کھر تمہارے پاس تشریف لا کیں وہ رسول جوتقد لین کرنے
والے ہول ان (کتابوں) کی جوتمہارے پاس ہیں تو ضرور ضرورا کمان لا نا ان پر اور ضرور ضرور ور خرور ور کم کان کی ماس کے بعد فرما یا کہ: تم نے افر ارکر لیا اور اُٹھالیا تم نے اس پر بھاری ڈ مہسب نے عرض کیا ہم نے افر ارکیا، اللہ نے فرمایا: تو گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے عوض کیا ہم نے افر ارکیا، اللہ نے فرمایا: تو گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے بھرے تو وہی لوگ فاس ہیں۔

حضرت علی کرم اللہ و جہالکر یم اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے مروی ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے ہراک نی سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ آگر اس کی موجودگی میں حضور ﷺ تشریف فرما ہوں تو اس نبی پر لازم ہے کہ وہ حضور ﷺ کی رسالت پر ایمان لاکر آپ کی امت میں شمولیت کا شرف ماصل کرے اور تمام انبیاء نے یہی عہدا پنی ماصل کرے اور تمام انبیاء نے یہی عہدا پنی ۔ اپنی امتوں سے لیا۔

علام محمود آلوي ائي تفييرا روح المعاني "مين فرمات بين:

"ومن هنا ذهب العارفون إلى أنّه صلى الله تعالى عليه واله وسلم هو النبي المطلق والرسول الحقيقي والمشرع بالإستقلال وأن من سواه من الأنبياء

تفسیر سورهٔ فأتحه 🕙

کارسازاور مستقل بالذات سیحے ہوئے بھی سے مدد ما تکتے ہیں اور تیرا غیراس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے حقیقی کارسازاور مستقل بالذات سیحے ہوئے۔ اس سے مدوطلب کی جائے اگر آ بت کا مد مفہوم خراو شایا جائے بلکہ بیکہا جائے کہ اس آ بیت کا مطلب بیہ ہے کہ کسی غیر خداسے کسی قتم کی مدد مانگنا نا جائز ہے تو اس عقیدہ کی بناء پر دنیا میں کوئی بھی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا اس لئے کہ انسان ہر قدم پر اور ہر لمحہ بندوں کی مدو کا مختاج ہے۔ بچہ دائی کی مدد سے پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کی مدوسے پر ورش پاتا ہے۔ استاد کی مدد سے سیکھتا ہے، مالداروں کی مدد سے زندگی گزارتا ہے، سکرات برورش پاتا ہے۔ استاد کی مدد سے سیکھتا ہے، مالداروں کی مدد سے زندگی گزارتا ہے، سکرات مدد سے اسے عشل و سے والے کی مدد سے اسے عشل ملتا ہے ورزی کی مدد سے ایمان سلامت لے جاتا ہے، عشل و سے والے کی مدد سے اسے قبر ملتی ہے، مسلمانوں کے مدد سے از برزین فرن ہوتا ہے اور رشتہ داروں کی مدد سے ایسال ثواب ہوتا ہے۔ پھر ہم کس منہ سے کہ سکتے ہیں کہ ہم کس سے مدونیس ما تکتے ۔ رہا ہی کہ غیر خدا سے مدد ما تکنے کا قرآن واجاد بیث اور اتوالِ علاء سے شوت تواس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ قرآنی آ بیت

قرآن مجید کی بیثارآیات الی بین جن سے بدواضح ہوتا ہے کہ غیر خدا سے مدد مانگنا جائز ہان میں سے ہم چودہ آیات پیش کررہے ہیں:

ا- ﴿ وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ آللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴿ البَقْرة: ٣٣]

اورالله كے سواایے تمام حمایتیوں کو ہلالوا گرتم سے ہو۔

٢- ﴿قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ
 أنصارُ ٱللَّهِ

اس میں حضرت عیسی الطبی نے وین کے لئے غیراللہ سے مدوطلب کی۔

﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقْوَعَ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ
 وَٱلْعُدُونِ ۗ

ے۔ ﴿ فَا عَينُونِي بِقُوَّةٍ ﴾ [الكهف:٥٩] الكهف:٥٩] الكهف:٥٩]

ذوالقرنين جن كانام اسكندر ہے، حصرت خصر الطفیۃ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں ف اسكتدريه بنايا اوراس كا نام اين نام ي ركها حضرت خضر الطيكانان ك وزير تقد حضرت سلیمان الطینی کی طرح روئے زمین بران کی باوشای تھی۔ان کی نبوت میں اختلاف ہے۔حضرت على كرم الله وجهد الكريم في فرمايا: وه نه نبي تق اور ندفر شة بلكه ده الله عجبت كرف وال بندے تھے۔اللد نے انہیں محبوب بنایا۔ انہوں نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولا وسام میں سے الك شخص چشمة حيات سے يانى يے گااسے موت ندآئيگى - چنانچاس كى تلاش ميس آپ حضرت خصر الطی کے ساتھ مشرق ومغرب کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں حضرت خصر العظامات چشمة تك يہني اوراس كا يانى بياليكن آپ نه بيني سكے۔اس سفريس آپ نے مغرب وشرق تك دوره كياس كے بعد آپ بجانب شال برھے يہاں تك كرآب دو يہاڑوں كے اللہ تو الله انہوں نے ایک ایک توم سے ملاقات کی کمان کی زبان انہیں سجھ منہ آتی تھی۔اوران سے اشاروں وغیرہ کی دوسے بدمشقت بات چیت کی جاسکی تھی۔ انہوں نے شکایت کی کہ: یاجوج ماجوج زمین می فساد کیاتے ہیں۔ یہ یافث بن نوح الطین کی اولاد سے ہیں۔ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بہار کے موسم میں نکلتے ہیں ۔ کھیتیاں اور تمام سبزے کھا جاتے ہیں۔ خشک چیزیں لا دکر لے عباتے ہیں۔انہوں نے فساد کواس حد تک پہنچایا ہوا ہے کہ وہ انسانوں درندوں،وحشی جانوروں، سانبوں اور بچھوؤں تک کو کھا جاتے ہیں لہذا براہ کرم آپ ان کے فساد اور شرسے بچانے کے لئے أمار ماوران كدرميان الكمضبوط ديوار بنادي - بم با قاعده اسكامعا وضداداكري كرتب نے ارشاد قرمایا کہ: اللہ کے فضل سے میرے پاس مال کثیر اور ہرتنم کا سامان موجود ہے مجھے تم ہے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف اور صرف تمہاری مدد کااس حد تک طلب گار ہوں کہ میں

تفسير سورهٔ فأتحه 🕦

علیهم الصلوة والسلام فی حکم التبیعیته له صلی الله علیه وسلم" لیمی ،اس لئے عارفین نے فرمایا کہ: نبی مطلق رسول حقیقی اور متعقل شریعت کے لانے والے حضور نبی کریم ﷺ ہیں اور جملید مگرانمیاء حضور الطبیع کے تابع ہیں۔

معراج کی رات تمام انبیاء کرام کا بیت المقدی میں مجتمع بوکر حضور بھی کا مامت میں حضور بھی کی ادام الانبیاء بھی کی شریعت کے مطابق نماز اداکر نااس عظیم القدر عہد کی ملی توثیق میں ادرام الانبیاء بھی کا عظمت شان اور جلالت قدر کا صحح اندازہ قیامت کے دن ہوگا جب کہ ساری مخلوق لرزہ برا ندام ہوگی ادر حضور بھی لوا بھر لئے ہوئے مقام محمود برقائز ہوں گے۔

اس آیت کریمه پس مارے دعویٰ کی دلیل ولتنصرنه ہے لین ، انبیاء سے صور ﷺ
کی تا ئیدو مدد کا عہد لینا ، اگر غیر اللہ سے مدوطلب کرنا ناجا کر ہوتا تو اس شم کا عہد نہ لیاجا تا۔
۲- ﴿ يَكَ أَيْهُ اَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اَسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَٱلصَّلُوٰةِ ﴾
[البقرة: ١٥٣]

اے ایمان والو! مدوطلب کرومبرا ورنمازے۔

یہ آیت بھی ان دلائل قرآنیہ میں سے ہے جن میں غیر ضدا سے مدوطلب کرنے کا جواز ہے۔ اللہ تعالی نے حضور ﷺ کی امت کو خیر الامم کے لقب سے سرفراز فر ماکر و نیا کی امامت کا اس شرف عطا فر مایا۔ ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ دار یوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے انہیں بیٹار مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ: ان تکالیف اور مشکلات کے وقت صبر اور نمباز سے مدد چاہو۔ اگرتم نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا اور نمباز کے ذریعہ اپنی بندگی کے تعالی کو پختہ بنایا تو کا میا لی تمہارے قدم چوھے گی۔

صدیث شریف میں ہے کہ: سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو حضور ﷺ نماز میں مشغول ہوجاتے۔ نماز سے مدوطلب کرنے کے لئے کہا گیا ہے، جو کہ غیر خدا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غیر خداسے مدوطلب کرنا جائز ہے اور بیاستعانت بغیر اللہ، ایاك نستعین کے

نماذ رئ سے اس كيليے دوركعت يا چارركعت رئ سے \_ كيلى ركعت ميں سورة فاتحد كے بعد تين بارآية الكرى رئ سے اور باقى تين ركعتوں ميں سورة فاتحد كے بعد قل هو الله الح قل اعوذ برب الفلق الحرى رئ سے اور يدعا رئ سے -

"لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبُحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم، الْحَمُدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالَمِيْنَ أَسْقَلْكَ مُوْجَبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغُفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنُ كُلِّ وَبِّ الْعَالَمِيْنَ أَسْقَلْكَ مُوْجَبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغُفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنُ كُلِّ اللَّهِ مَنْ كُلِّ اللَّهِ لَا تَدَعُ لِى ذَنْبًا إِلَّا غَفَرَتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرْجُتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ".

یعنی اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جوعلیم وکر یم ہے پاک ہے اللہ مالک ہے عرش عظیم کا ، حمد اللہ تعالیٰ کے لئے جورب ہے تمام جہانوں کا ، میں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب مانگنا ہوں اور طلب کرتا ہوں تیری بخش کے ذرائع اور ہرنیکی سے غنیمت اور ہرگناہ سے سلامتی میرے لئے کوئی گناہ مغیرت کے بغیر نہ چھوڑ اور ہرغم کو دور کردے اور جو حاجت تیری رضا کے موافق ہے اسے ایورا کردے اے سب مہر ہانوں کے مہر ہان

#### سقماز استسقاء

استهقاء وعا واستغفار کا نام ہے۔ نماز استهقاء سے قبل تین روزے رکھیں۔ پرانے یا پوند لگے کیڑے پہن کرخشوع وخضوع کے ساتھ سر بر ہنداور پا برہنہ پیدل میدان میں جا تیں۔ جانے سے پہلے خیرات کریں۔ توبداستغفار کرتے ہوئے میدان میں اُتر جا تیں۔ این ساتھ کمزودوں، بوڑھوں اور بچوں کو بھی لے جا تیں اوران کو سل سے دعا کریں۔ امام دور کعت جمر کے ساتھ پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورة سبح اسم دبل الاعلی الخ پڑھے اور دورانِ خطبہ چا دوسری رکعت میں ھل اتل الخ نماز کے بعد زمین پر کھڑ اہوکر خطبہ پڑھے اور دورانِ خطبہ چا در دوسری رکھت میں ، اوپرکا کنارہ نیچے اور نیچے کا اوپرکردے۔ خطبہ کے بعد دعا کرے، دعا میں ہاتھوں کو بلند کرے اور پشت دست آسان کی جانب کر لے۔

جوکام بتا کان وہ انجام دو۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم ہر طرح مدد کے لئے تیار ہیں۔ چنا نچہ آپ نے انہیں علم دیا کہ لوہ ہے کے شختے لا وَ اور دو پہاڑوں کے درمیان پانی تک بنیاد کھونے کا بھی علم کیا۔ جب بنیاد کھود کی گئی تو اس میں پھر پھلائے ہوئے تا نے سے جمائے گئے اور لوہ ہے کے شختے او پر سینچ چن کر اس کے درمیان لکڑی اور کو کلہ بھر دیا اور آگ و بے دی اس طرح بید بوار پہاڑ کی بلندی تک او پچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ او پر سے پھلا ہوا تا نبا دیوار میں پلا دیا گیا۔ بیسب لل کرایک ہفت جسم بن گیا۔ اس و بوار کی شخیل کے بعد یا جوج ما جوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے۔ حضرت ذو القرنمین نے کہا: یہ سب اللہ تعالی کی رحمت اور نفض و کرم کا نتیجہ ہے اور جب میر بے رب کا وعدہ آئیگا تو اسے پاش پاش کرد ہے گئی رحمت اور نفض و کرم کا نتیجہ ہے اور جب میر بے رب کا وعدہ آئیگا تو اسے پاش پاش کرد ہے گ

حدیث شریف میں ہے کہ: یا جوج اور انداس دیوار کوتو ڑتے ہیں اور دن مجر مخت کرتے کرتے جب اس کے قوٹ نے کے قریب ہوتے ہیں توان میں سے کوئی کہتا ہے کہ: اب چلو یاتی کل تو ڑیں گے۔ دوسرے روز جب آتے ہیں تو وہ بھکم الہی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوجاتی ہے جب ان کے اخراج کا وقت آئے گا توان میں سے کوئی کہے گا کہ: ان شاء اللہ! باتی کل تو ڑیس کے ۔ اب شاء اللہ کی برکت سے ان کی محنت رائے گال نہ جائے گی بلکہ اگلے دن انہیں ویوار ٹوٹی ملے گی۔ ان شاء اللہ کی برکت سے ان کی محنت رائے گال نہ جائے گی بلکہ اگلے دن انہیں ویوار ٹوٹی ملے گی۔ جنتی پہلے روز تو ڑ گئے تھے۔ اب وہ نکل آئیں گے۔ زمین میں فساد پھیلا کمیں گے۔ قبل و عارت کریں گے، چشمول کا پانی پیکس گے، جانورول، درختوں، اور جو شخص بھی ان کے ہاتھ عارت کریں گے، چشمول کا پانی پیکس گے، جانورول، درختوں، اور جو شخص بھی ان کے ہاتھ کا حضرت عیسی علیہ السلام کی دعاسے اللہ توالی ان کی گردنوں میں کیڑ اپیدا کر ہے گا جوان کی ہلاکت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاسے اللہ توالی ان کی گردنوں میں کیڑ اپیدا کر ہے گا جوان کی ہلاکت کا سب سے گا۔

فاكده:

نماز حاجت:

الوداؤدحفرت حذیفه ﷺ سے راوی میں کہ:حضور ﷺ کو جب کوئی امراہم پیش آتا تو

> بَعْدَ فَا لِكَ ظَهِيرٌ ﴿ ﴾ [التحريم:٤]

ہے شک اللہ تعالی ان کا مدوگار ہے اور جبرئیل اور نیک ایمان والے اور اس کے فرشتے مددگاریس۔

المَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُوْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ٢٠٠٠ [المائده:٥٥] تمہارے مددگار الله تعالی ،اس کا رسول اور ایمان والے میں جو سیح صحح نماز ادا کرتے ہیں، ذکو ة دیتے ہیں اور ہرحال میں بارگاہ البی میں جھکنے والے ہیں۔

ی قبل ازیں دشمنان وین کواپنا ہم راز،صلاح کاربنانے اوران پر کامل اعتاد کرنے کی ممانعت کی گئی کہ جو شخص میبود ونصاریٰ کے ساتھ ولی تعلقات قائم کرے وہ زمرہ سلمین نے نہیں اس کئے ان دشمنان اسلام ہے دوئتی اور محبت کرنے سے روکا گیا۔ اب اس آیت میں بتایا جار ہا ہے کہ مسلمان کس سے محبت و پیار کریں؟ کے اپنا ناصراور مددگار بنا کمیں فر مایا: تمہارادوست اور تمہارا مددگار وللد تعالی ،اس کے رسول کریم اور دہ مؤمن ہیں جونماز قائم کرتے ہیں اور ز کو ة دیے بين اورنهايت خشوع وخضوع سے عبادت اللي ميں مشغول رہتے ہيں۔

١٢- ﴿ وَإَلَّهُ مُّومِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآءُ بَعْضٌ ﴾ [التربه: ٧١] اورایمان دا لے مرداورایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔

١٣- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينِ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ إِ ٱلْمَلَةِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ نَحْنُ أَوْلِيَآوُكُمْ فِي ٱلْحَيَاوَةِ اللُّدُنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [حمالسحدة: ٣١] بیشک جنہوں نے کہا ہمار ارب اللہ ہے پھراس پر قائم رہان پرفر شتے اُتر تے ہیں کہ

تفسير سورهٔ فأتحه 🗨

 ٨- ﴿هُوَ ٱلَّذِي آيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿
 ١٧:١١) الانفال: ١٦ وہی ہے جس نے آپ کی تائید کی آئی نظرت اور مومنوں کی جماعت سے۔

اس آیت کریمہ ہے قبل کی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ اگر کفار جنگ کی بجائے صلح پر آ مادہ ہوں تو تتہیں بھی چاہئے کہ خون ریزی ہے ہاتھ اُٹھالواور سکے کرلواور اللہ پر ہی مجروسہ کرو۔ اس لئے کہ وہی الله تعالی سب کچھ سفنے اور جانے والا ہے۔اس کے بعد ارشا وفر مایا کہ:اگروہ کفار بظاہر صلح پر آمادہ ہوں اور اندر ہی اندر تہمیں زک پہنچانے کی تیاریاں کرد ہے ہوں تب بھی تم صلح ك لئ برصف وال باته كوجهك شدو بلكداس كرم جوشى سے تمام لو۔ الله تعالى جس نے يہلے بھی ہرمشکل میں تمہاری اعانت کی ہے وہ اب بھی قادر ہے کہ تمہارے دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملادے اور تہیں کامیاب کردے۔

اس كے بعد مزيد اطمينان ولائے موتے فرمايا: هُوَ الَّذِي الْحَ يعنى ، وى ہے كماس نے اور تمام مومنوں نے ہر مرحلہ پرآپ کی مدد کی اور آئندہ بھی وہی اور تمام مومن آپ کے مددگار ہول گے۔

اس آیت میں غیرخداکی مدد کا جوازموجود ہے۔

٩- ﴿ يَتَأَيُّهَا آلنَّبِي حَسْبُكَ آللهُ وَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

اے نی! کافی ہےآ پ کواللہ تعالی اور موس جو کہ آپ کے فرمان بردار ہیں۔

حضرت سعید بن جبیر،حضرت ابن عباس (الله عند است کرتے ہیں کہ بیآیت حضرت عرص کے ایمان لانے کے بارے میں نازل کی گئی۔ ایمان لانے سے قبل تینتیں (۳۳) مرداور چیر(۲)عورتیں مشرف باسلام ہو کیا تھے۔ تب حضرت عمراسلام لائے۔اس قول کی بناء پریآیت کمل ہے لیکن حضور ﷺ کے حکم پراسے مدنی سورة میں لکھا گیا۔اس آیت میں بھی غیر خدا کی مدد کا جوازموجود ہے۔

ٹابت ہوا کہ حضرت ربیعہ نے آپ سے جنت مانگی تو آپ نے بیٹیں فرمایا کہ:تم نے ، غدا کے سواجھ سے جنت کیوں مانگی بلکہ فرمایا: وہ منظور ہے کچھاور مانگو۔ وہ عرض کرتے ہیں ہی کافی ہے اس لئے کہ جنت باغ عالم کا کھل ہے باقی چیزیں ہے ہیں۔ جب پھل مل گیا تو پتوں ک کیاضرورت ہے۔ خیر حضرت ربیعہ نہ مانگیں بیان کی خوشی ، دینے میں وہاں کوئی انکار نہیں۔

> کون دیتا ہے دینے کومنہ چاہے دینے والا ہے سیا ہمارا نبی ﷺ

اس کے بعد حضور ﷺ نے فر مایا: اے رہید! تم بھی اس کام میں میری مدد کرو کہ توافل زیادہ بڑھا کرواس حدیث کی شرح میں ''اشعۃ اللمعات'' میں ہے، واز اطلاق سوال کہ فرمود سل و خصیص نہ کر دبمطلو بے خاص معلوم ہے شود کہ کار ہمہ بدست ہمت و کرامت اوست ہر چہ خواہد ہر کراخواہد باذن پر وردگارخود برہد لینی ، سوال کو مطلق فر مانے سے کہ فر مایا کہ: مانگ اوکسی چیز سے متید نہ فرمایا ہے معلوم ہوتا ہے کہ سازا معاملہ حضور ﷺ بی کے کر بمانہ ہاتھ میں ہے جو چاہیں جس کو چاہیں جس کو چاہیں اسے بیا ہیں اسے دیں۔

خانہ کعبہ میں تین سوساٹھ (۳۲۰) بت رہے اور تین سوسال تک رہے حضور ﷺ کے ذریعہ خانہ کعبہ پاک ہوا۔ رب تعالیٰ نے بتادیا کہ جب میرا گھر میرے محبوب کی امداو کے بغیر پاک نیس ہوسکتا تو تمہارادل ان کی نظر کرم کے بغیر کیسے پاک ہوسکتا ہے۔

۲- علامہ فخر الدین رازی نے ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالَائِكَةِ ﴾ الح کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے جو کوئی جنگل میں پھنس جائے تو کے۔اعینونی عباد اللہ یو حمکم اللہ اے اللہ کے بندو! میری مد کرور بتم پر رحم فرمائے۔

س- حصن حمین (ص۲۰۲) میں ہے وَإِنُ اَرَادَ عَوْنَا فَلَيَقُلُ: يَا عِبَادَ اللهِ أَعِيْتُونِي يَا عِبَادَ اللهِ أَعِيْتُونِي يَا عِبَادَ اللهِ أَعِيْتُونِي يَا عِبَادَ اللهِ أَعِيْتُونِي يَا اللهِ أَعِيْتُونِي جب مددلينا چاہے تو کہداے اللہ کے بندوا میری مددکرو، اس کی شرح '' الحرز الشمین ''میں ملاعلی قاری اس جگدفر ماتے ہیں۔" إذا انفلتت دابه میری مددکرو، اس کی شرح '' الحرز الشمین ''میں ملاعلی قاری اس جگدفر ماتے ہیں۔" إذا انفلتت دابه

نه ڈرواور نه غم کرواور خوش ہواں جنت پر جس کا تنہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ہم تنہارے مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں اورآخرت میں۔

فرشتے اس حقیقت کا اظہار کررہے ہیں کہ دہ دنیا میں مسلمانوں کے مددگار ہے ہیں کہان کی حفاظت کرتے تھے اور آخرت میں بھی دخولِ جنت تک ان کے ساتھ رہیں گے اور ہر مرحلہ پران کی مددکریں گے۔

١٣- ﴿وَٱجْعَلَ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، هَـٰـرُونَ أَخِي۞ ﴾

اے اللہ! میرے بھائی ہارون کو (نی بناکر ) میرا وزیر کردے میری پشت کوان کی مدد سے مضبوط کردے۔

جب الله تعالی نے موسی النا الله کو کہا ہے فرعون کے پاس جانے کا محم دیا تو انہوں نے اس وقت دعا کی کمیری مدد کیلئے میرے بھائی ہارون کو وزیر بنایا جائے۔ اس مرحلہ پر الله تعالی نے یہ بنیس فر مایا کہ: تم نے میرے سواغیر الله کا سہارا کیوں لیا ہے کیا میں کافی نہیں ہوں؟ بلکہ ان کی ورخواست منظور فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿ قَدَ أُوتِیتَ سُولًا لَكُ يَنْمُوسَىٰ ﷺ ﴾ ورخواست منظور فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿ قَدَ أُوتِیتَ سُولًا لَكُ يَنْمُوسَىٰ ﷺ ﴾ [طه: ۲۲] لیونی، اے مونی اجو کچھ تونے مانگاہے وہ ہم نے تجھے عطاکیا۔

اس ہے معلوم ہوا کہ بندوں کا سہارالیتا اوران سے مدو مانگناسٹ انبیاء ہے

#### احادیث:

ا- مشكوة باب السي ووفضله مين حضرت ربيعه بن كعب سے روايت ہے كه: حضور الله فَقُلُتُ: هُو ذَاكَ، عَصَار الله فَقُلُتُ: هُو ذَاكَ، فَقُلُتُ: هُو ذَاكَ، قَالَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَقُلُتُ: هُو ذَاكَ، قَالَ: فَالله فَقُلُتُ: هُو ذَاكَ، قَالَ: فَأَعِنَى عَلَى نَفُسِكَ بِكُثُرَةِ السَّحُودِ لِينَ، اے ربيعه! کچه ما نگ، مين نے كہا كه مين آپ كه مرائى ما نگا بول، فرمايا: کچهاور ما نگنا ہے؟ مين نے كہا، صرف يهى، فرمايا: كها جنت مين آپ كى جمرائى ما نگتا بول، فرمايا: کچهاور ما نگنا ہے؟ مين نے كہا، صرف يهى، فرمايا: كها جنت مين برزياده نوافل سے ميرك مددكرو۔

حی توی تراست و من مے گوینذ که ایدا دمیت توی تر وادلیاء راتصرف درا کوان حاصل است -

الم غزالی نے فرمایا کہ: جس سے زندگی میں مدد مانگی جاتی ہے اس سے ان کی وفات کے بعد بھی مدد مانگی جاتی ہے اس سے ان کی وفات کے بعد بھی مدد مانگی جائے۔ ایک پیزرگ نے فرمایا کہ: چار شخصوں کوہم نے دیکھا کہ دہ قبروں میں بھی ویسے ہی تصرف کرتے ہیں جیسے زندگی میں کرتے تھے یا زیادہ ۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ زندہ کی مدوزیادہ تو ی ہے اور ایک جماعت کہتی ہے کہ زندہ کی مدوزیادہ تو ی ہے اور ایک محومت جہانوں میں ہے اور پنہیں ہے گران کی روحوں کو کیونکہ ارواح باقی ہیں۔

۲- المام شافعی علیه الرحمة فرماتے بیں: قبر موسی کاظم تریاق المحرب لإجابة الله عاء لین مول کاظم کی قبر قبولیت دعا کے لئے آزمود ہ تریاق ہے۔

۳- "نزہۃ الخاطر الفاتر فی ترجمہ سیدی الشریف عبد القادر' مصنفہ ملاعلی قاری (ص ۲۱)

میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بی تول نقل کرتے ہیں کہ: من استغاث ہی فی کربة
کشفت عنه ومن نادانی بیاسمی فی شدّة فرجت عنه ومن توسّل ہی إلی الله فی
حاجة قَضِیت یعنی ، جوکوئی رنج وغم میں جھ ہے مدد مائے اس کا رنج وغم دور ہوگا اور جوکتی کے
وقت میرانام لے کر بھے پکار لے تو وہ شدت دفع ہوگی اور جوکسی حاجت میں رب کی طرف جھے
وسیلہ بنا نے تواس کی حاجت پوری ہوگی۔

قرآن مجید کی آیات، احادیث ادر اقوال علاء سے بیام بخوبی داضح ہوگیا کہ بندہ دنیا میں ہویا اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ بہر صورت اس سے استعانت جائز ہے اور بیر ایاك نستعین کے منافی نہیں ہے۔

﴿ آهْدِنَا ٱلصَّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ﴾ عِلاتَوْمِين سِدِ هِراسَ بِ

پیارین میر کے سلسلہ میں چندامور قابل غور ہیں تعلق بفظی تحقیق ،صراط متقتم کے مصادیق تبغیر أحد كم بأرض فلاة فليناديا عباد الله احبسوا "يعنى، جب جنگل يس كى كا جانور بحاگ جائزة وائر وائد الله عباروك دو .

### عبادالله ك ماتحت فرمات بين:

ألمراد بهم الملائكة، أو المسلمون من الحن، أو رحال الغيب المسلمون بأبدال فرمات بين: هذا حديث حسن يحتاج إليه المسافرون وإنه محرب يعنى، بندول عن ياتو فرشة ياملمان جن يار جال الغيب يعنى، ابدال مراد بين بيحديث مسافرول كو التحديث كا تخت ضرورت بادر بيمل مجرب ب-

٣- حضرت الوالجوزاء فرمات بيل كه الل مديد تحت قط بيل به النبي النب

المعات "باب زیارة القور میں ہے: امام غزالی گفتہ ہر کہ استمد اد کردہ شود
 بوے درحیات استمد اد کردہ ہے شود بوے بعد از وفات کے ازمشائخ گفتہ دیدم چہارک رااز
 مشائخ کہ تصرف ہے کنند در قبور خود ما نند تصرفہ ایشان در حیات خود یا بیشتر ، تو ہے ہے گو بند کہ امداو

تفسير سورهٔ فأتته 🚳

اس آیت کا ماقبل سے چند طرح سے تعلق ہے:

اول: میرکتبل ازیں عبادت کا ذکر تھا اب دعا کا ذکر ہور ہاہے جس سے اس جانب اشارہ ہے کہ عبادت کے بعد دعا مانگنی چاہئے اس لئے سنت ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگی جائے۔

دوم: ید کتبل ازی کہا گیا کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدوطلب کرتے ہیں اب عرض کیا جارہا ہے کہ تو ہمیں سید ھے راستے پر قائم رکھ یعنی ،عبادت پر قائم رکھ ایسانہ ہو کہ روز عبادت کرکے اسے چھوڑ دیں بلکہ ہم تیری عبادت میں مشغول رہیں۔

سوم: بدکہ عبادت کے بعد ہدایت کی دعااس لئے مانگی گئی ہے کہ ہدایت کے بغیر کسی کو بھی عبادت منزل مقصود تک نہیں پہنچاتی ۔ بڑے بڑے عابد وزاہد آخر کا رزندیق اور مردود بارگاہ اللی ہوگئے جیسے ابلیس اور بلعم بن باعور وغیرہ کہ پہنے بداول درجہ کے عابد وزاہد تھے اور بعد میں گراہ ہوگئے تو "اهدنا" کے ذریعے عرض کیا جارہا ہے کہ:اے اللہ! ہم اپنی عبادت پر نازاں نہیں ہیں بلکہ تجھ سے ہدایت پر استفقامت طلب کرتے ہیں۔

لفظ شحقيق

اهد

یہ ہدایت سے تقل ہے ہدایت کے دو معنی ہیں۔ پہلا اداثة الطریق لیعنی، راستہ دکھانا، دوسرا ایصال إلی المطلوب لیعنی، منزل مقصود تک پہنچانا۔ یہاں پر ہدایت کا دوسرامعنی مراد ہے تو آیت کامفہوم یہ ہوگا کہ ہمیں سیدھارات صرف وکھانددے بلکہ وہاں تک پہنچا بھی دے۔

نا

بینمیر جمع متکلم ہے۔اس کے ذریعہ بندہ اس حقیقت کو داضح کررہا ہے کہ میں صرف اپنے لئے دعانہیں کررہا بلکداس دعامیں سب کوشر یک کررہا ہوں اس کی گئی دجوہ ہیں:

اول: ید کہ جس طرح وہ عبادت زیادہ تبول ہوتی ہے جو کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کی جائے اس طرح وہ دعا بھی نیادہ تبول ہوتی ہے جوسب کے لئے کی جائے کیونکدا گرا یک کے لئے بھی وعا قبول ہوجائے تو امید ہے کہ سب کے لئے قبول ہوجائے گی اس لئے دعا کے اول و آخر میں ورودشریف پڑھاجا تا ہے کہ درودشریف یقینا قبول ہوتا ہے قرحمت الہی سے تو ی امید ہے کہ وہ درمیان کی دعا کورونہیں فرمائے گا اس لئے ہمیں تھم ہے کہ دعا کے اول و آخر میں درودشریف پڑھاجا تا ہے کہ دوائی سے تو گا اس لئے ہمیں تھم ہے کہ دعا کے اول و آخر میں درودشریف پڑھاجا تا ہے۔ (تفییر کبیر)

دوم: یک علامدرانی نے "تغییر کیر" میں اس آیت کی تغییر کے من میں ایک صدیث قل کی ہے جس میں حضور ﷺ نے صحابہ سے ارشا و فر مایا: "او عُوا اللّه بِأَلْسِنَةِ مَا عَصَيْتُمُوهُ بِهَا" لِعَنى ، ب كناه وزبانوں سے دعا ما نگو صحابہ نے عرض كيا: "و من لذا تملك الا لسنة" ہم میں سے كون شخص ہے جوائي زبان رکھتا ہو، آپ نے فر مایا: تم میں نے ہرا یک دوسرے کے قل میں دعا كرے كدا پئى زبان اینے لئے گناه گار ہے نہ كو غیر كے لئے۔

معلوم ہوا کہ دعاؤں کی مقبولیت کا رازاس میں ہے کہ: انسان جب بھی بارگاہ اللی میں ہاتھ اُٹھا کر دعا کر سے اور کچا اللہ ہم سب کو یہ عطافر ما، اور ہم سب کے فالی دامنوں کو اپنے فضل وکرم سے بھر دے، اس لئے "اهدنا" کہا گیا شکہ "اهدی"۔

#### الصراط

مراط معن در نگل لین می مستق ہے اس کا معن در نگل لین می میں استہ کو صراط اسی لئے کہتے ہیں کہ داستہ مسافر کو اپنے اعدرای طرح لے لیتا ہے جیسا کھانے والا شخص لقمہ کو اصطلاح میں صراط سے مرادشارع عام ہے لیعنی ، وہ عام اور کشاو وراستہ جس میں چند آ دمی ل کر چل سکیں للبذاوہ تنگ گلی اور کو ہے جن میں چند آ دمیوں کے ل کر چلنے کی گنجائش نہ ہو انہیں صراط نہیں کہا جاتا ، دمراط میں جند آ دمیوں کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ لفظ دیا کی تشریح میں اس

اور کمزور ہوں میں اتنا دور دراز سفر طے نہیں کرسکتا۔ میری عاجزی، ناتو انی اور کمزوری کے لائق صرف صراط متنقیم طلب کرتے ہیں اور باتی دوراستوں پر چلنے سے چونکہ میری منزل دور ہوتی چلی جائے گی اور ان پر چلنے سے میراسفر دشوار ہوجائے گا اور اس میں مجھے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا اس میں مجھے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے میں ان دونوں سے پناہ مانگٹا ہوں۔

مصداق صراط متقيم:

صراطمتقيم كے جارمصداق بين:

ا) عقائد اسلاميه ٢) اعمال اسلاميه ٣) عبادات اسلاميه ١٨) اخلاق-

### عقائد

عقائد میں وہ عقائد میں وہ عقائد میں وہ عقائد میں ہیں جن کی تصریح شریعت محمد بیعلی صاحبہا الصلوة والتحیة میں ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی ، انہیاء کرام ، کتب ساویہ ، ملا تکہ ، صحابہ ، اہل بیت کرام اور اولیاء عظام کے بارٹ میں شریعت اسلامیہ نے جو درجات متعین کئے ہیں ان کے مطابق انہیں ماننا صراط متنقیم ہے آوران کے مدارج ومراجب میں افراط و تفریط سے کام لیتے ہوئے انہیں ماننا صراط متنقیم نہیں ۔

### اعمال وعبادات:

ائمال میں وہ اعمال صراط متنقیم ہیں جن کی اسلام نے تعلیم دی ہے عبادات اور معاملات میں میانہ روی روح اسلام اور صراط متنقیم ہیں جا دران میں افراط وتفریط صراط متنقیم نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص نوافل میں اس قدر مشغول رہتا ہے کہ وہ تمام رشتہ داروں کے حقوق سے بروا ہوجاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو دنیوی امور کی انجام دہی میں اس قدر مشغول ہوجاتا ہے کہ وہ ایک لیے کے لئے بھی خدا کو یا ذہیں کرتا ، تو یہ دنوں صراط متنقیم پڑییں ہیں۔ البتہ وہ شخص جو کہ رب کو سے بھی یاد کرتا ہے اور سب کے حقوق بھی ادا کرتا ہے تو وہ صراط متنقیم پر ہے۔ اس حقیقت کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ سوؤ بھی ادا کرتا ہے تو وہ صراط متنقیم پر ہے۔ اس حقیقت کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ سوؤ بھی اور عبادت بھی کرو۔ روزے بھی رکھوا ورافطار بھی کرو، تمہاری

اجماعیت کوواضح کیا گیا۔

رہابیامرکے صراط بمیل اور طریق مترادف الفاظ ہیں۔ اس آیت بیس "اهدنا السبیل"
یا"اهدنا الطریق "نہیں کہا گیا بلکه "اهدنا الصراط" اختیار کیا گیا تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ صراط
کے کہنے سے صراط یاد آ جائے اور انسان کے دل ہیں زیادہ سے زیادہ خوف اللی پیدا ہوگویا کہ دعا
کرنے والے کی منشاء رہے کہ: اے اللہ! ہمیں اس راستہ پر چلا جس پر چل کر بل صراط کو آسانی
سے طے کرلیں۔ (تفیر کبیر)

المتنقيم

استقامت سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے سیدھا ہونا۔ امام رازی ''تفییر کمیر'' میں فرماتے ہیں: اہل ہندسہ یعنی ، ریاضی دانوں کے زویک خطاصتھیم اس چھوٹے خطاکو کہتے ہیں جو کہ دونقطوں کوآپس میں ملا دے جس کا لازمی طور پر نتیجہ نہ نکلتا ہے کہ نقطوں کوآپس میں ملانے والے جینے بھی خطوط ہوتے ہیں ان میں سے صرف ایک خطاستھیم ہوتا ہے اور باقی خطوط میڑھے ہوتے ہیں اور خطاستھیم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ تمام خطوط سے منزل کے زیادہ قریب اور زیادہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ غیر متغیر ہوتا ہے باقی خطوط تغیر کو تبول کرتے ہیں۔

بنابرین صراطِ متقیم کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس پر چلنے والے کومنزل مقصود تک جلد پہنچاد ہے اور اسے راستہ میں کسی متقود ہوا تو مہنچاد ہے اور اسے راستہ میں کسی متقود ہوا تو میا تو منزل مقصود تک پہنچائے گائی نہیں بلکہ اس پر چلنے والے کومنزل سے دور کرتا چلا جائے گا۔ یا منزل مقصود تک تو پہنچائے گائیکن بہت دیر میں اور بہت دشواری کے بعد۔

کفروہ ٹیڑھا راستہ ہے جو کہ بھی بھی منزل مقصود تک پہنچا ہی نہیں سکنا کہ اس راستہ پر چلنے والا منزل سے دور ہوتا چلا جار ہا ہے اور فسق و فجو رکا راستہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے والا منزل مقصود (جنت) تک پہنچ جائے گالیکن بہت ہی وشواری اور مصیبت کے بعد کہ فاسق فاجراپئے گا بہوں کی سزا بھگت کرآ خرکار جنت میں جائے گا۔اسی لئے بندہ دعا کرتا ہے کہ:الہی! میں عاجز

اس مقام پرعلامه فخر الدین رازی نے "دقیر کیر" میں ایک حکایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: یحکی عن إبراهیم بن أدهم أنه كان لیسیر إلى بیت الله فإذا أعرابی علی ناقته فقال یا شیخ آلی أین فقال إبراهیم: الی بیت الله، قال: كانك محنون لا أری لك مركبًا ولا زاداً والسفر طویل فقال إبراهیم: إن لی مراكب كثیره ولكنك لاتراها، قال: ما هی قال: إذا نزل بی القضاء ركبت مركب الرضا، وإذا دعتنی النفس إلی شئ علمت ان ما بقی من العمر أقل ممّا مضی فقال الاعرابی: سر بإذن الله فأنت الراكب وأنا الراجل.

یعنی، حضرت ابراہیم بن ادہم پیدل جج کے لئے جارہے تھے، ایک ناقہ سوار بدوی نے آپ سے بوچھا کہ: آپ کہا جارہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بیت اللّٰدشریف۔اس نے کہا کہ: آپ

آ کھکاتم پر حق ہے، تہمارے مہمان کاتم پر حق ہے، اس حقیقت کی اہمیت کے پیش نظر محدثین، کتب احادیث میں "باب القصد فی العمل" کے عنوان سے ایک منتقل باب باند سے ہیں یعنی، اعمال میں میاندروی۔

# اخلاق:

اخلاق میں وہ اخلاق صراط متنقیم ہیں جن سے حضور ﷺ کی ذات اقد س متصف تھی جس کا خلاصہ ہیہ کہ اللہ کے اللہ کے انگری سے محبت اور نرمی کی جائے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے: "اللہ بنی اللہ وَ اللہ عُضُ لِلّٰهِ " لیمن محبت اور نعض کے وقت صرف اور صرف رضاء اللی پیش نظر رہے۔ بھی کی حالت میں خصہ نہ کرنا بے غیرتی ہے اور ہر وقت خصہ میں رہنا یہ بخلتی ہے جو کہ صراط متنقیم نہیں ہے البت اللہ کے لئے غصہ کرنا اور اسلام کے وشمنوں سے قطع تعلق کرنا صراط مستقیم ہے اپنی ذات کے لئے انتقام نہ لینا اور اسلام اور مسلمانوں کے وشمنوں سے انتقام لینا بخلق مصطفیٰ ہے جس کی گواہی قرآن مجید کی اس آیت میں دی گئی ہے۔

یعنی،آپ طلق عظیم کے مالک ہیں صوفیاء کرام کے نزویک صراط متنقیم کے دومصداق ہیں۔

اول: یه که صراط متنقیم سے مرادوہ راستہ ہے جو حب الهی اور عقل دونوں کا جامع ہوا سے اصطلاح تصوف میں سلوک کہتے ہیں لیعن، رب تعالیٰ کی مجت بھی کامل ہوا در عقل بھی باتی رہے اور عقل محض جو عشق اللی سے خالی ہو ہو یہ ہے ۔ ان جوعش اللی سے خالی ہو بے وین ہے اور عشق محض جس میں عقل قائم ندر ہے جذب ہے ۔ ان دونوں راستوں میں افراط و تفریط ہے ۔ راہ سلوک میں اعتدال اور میاندروی ہے ۔ سالک مجذوب سے افضل ہے موک النظم عقاب اللہ یہ کی جی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، یہ جذب ہے، حضور میں معراج میں عین ذات کودیکھ کرتب می فرماتے رہے یہ سلوک ہے۔

موی زہوش رفت بیک پر تو صفات تو عین ذات ہے گری در تبسی الہامیہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بیدائتی عارف باللہ ہوتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السّلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا: انبی عبد اللّه اور حضور اللہ نے پیدا ہوتے ہی سبیٰ علیہ السّلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا: انبی عبد اللّه اور اللّه کی عباوت میں مشغول سبحدہ کیا نیز ول قرآن سے قبل غارِ حرامیں اعتکاف فرماتے اور اللّه کی عباوت میں مشغول رجے حضرت غوث یاک نے رمضان کے دن دودھ نہیں بیا۔

مولاناروی علیہ الرحمة فرماتے ہیں:

گربہ استدلال کار دیں بدے فخر رازی راز دار دیں بدے

یعن، اس قسم کی ہدایت حاصل کرنے کیلئے فخر الدین جیسی ہستی کی عقل بھی کافی نہیں کیونکہ میں ہارت حاصل کرنے ہیں کہ: ظاہری عالم کی بینچ دلیل تک ہاور میں ہدایت عقل سے وراء ہاری لئے صوفیاء فرماتے ہیں کہ: ظاہری عالم کی کرنے دکھا کر سمجھا تا ہے۔ ولی کی رسائی کشف وم کا شفہ تک ہے یعنی ، ظاہری عالم بتا کراور شخ طریقت دکھا کر سمجھا تا ہے۔ مولا ناروم فرماتے ہیں:

سرمه کن در چیثم خاک اولیاء تابه بینی ز ابتدا تا انتها

﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾
ان لوگول كاراسته بن پرتونے انعام كيا
ان آيت كے من ميں چندامور قابل غور جيں اقبل سے تعلق، لفظی تحقیق، فوائد، تفسير

تعلق:

قبل اذیں آیت میں رب سے راستہ مانگا گیا اب اس آیت میں اس راستہ کے رہبر مانگلے جارہے ہیں کیوں کہ کوئی راستہ بغیر رہبر کے طے نہیں ہوسکتا تو گویا عرض کیا کہ پر وردگار ہم د یوانے معلوم ہوتے ہیں، بیسنراس قدرطویل ہے اور اس کے لئے آپ کے پاس ندتو سواری ہے اور نہ بی زادراہ۔ آپ نے فرمایا: تیرے پاس ایک سواری ہے اور نہ بی زادراہ۔ آپ نے فرمایا: تیرے پاس ایک سواری ہے اور میرے پاس بہت ی سواریاں ہیں؟ فرمانے گئے: جب مجھ پرکوئی بلاآتی ہیں جو کہ تجھے نظر نہیں آئی۔ عرض کیا: وہ کوئی سواریاں ہیں؟ فرمانے گئے: جب مجھ پرکوئی بلاآتی ہے تو صبر کے گھوڑے پر سواری کرتا ہوں، جب نفس کی چیزی پر سوار ہوجاتا ہوں، جب کوئی رب کی قضا آئی ہے تو رضا پر سوار ہوتا ہوں، جب نفس کی چیزی طرف بلاتا ہے توا پنی عمر پر ہے اعتمادی کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں، بددی نے کہا! بے شک آپ سوار ہیں اور میں بیادہ ہوں۔

# اقسام بدایت:

بدایت کی می اقسام ہیں۔

- ایک ہدایت الہامی جو بغیر کسی کے بتائے خود بخو دحاصل ہو جیسے بچہ ماں کا بہتان چوسنا اور رو روکر ماں کواپنی طرف ماکل کرنا خود بخو د جانتا ہے۔
- ۲) دوسری ہدایت احساس ہے جو کہ حواس درست ہونے کے بعد حاصل ہو جیسے کہ بچہ ہوش سنجا لئے کے بعد اچھی بری چیزوں میں فرق کرتا ہے۔
- ۳) تیسری ہدایت عقلی جو کہ عقل کی مدد سے حاصل ہوا سے ہدایت نظری بھی کہتے ہیں جو کہ دلائل سے حاصل ہوتی ہے لیعنی ،انسان اپنی عقل کی مدد سے دلائل قائم کر کے اس کے بعد تیجہ ذکا لے۔
- رم جوتی ہدایت الہید جو کہ تق تعالیٰ کے خاص کرم سے حاصل ہو عقل اور دلائل سے معلوم نہ ہو سے بلکہ تن تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کے ذرایعدا پنے بندوں تک پہنچا تا ہے۔ یہ ہدایت دوقتم کی ہے بدایت عامداور ہدایت خاصہ۔ ہدایت عامدشری احکام کی ہدایت ہے جو نبی کی ہدایت عامہ فاو ت کو ہوتی ہے جیسے عقا کدو ظاہری اعمال اسلامیہ۔ ہدایت خاصہ وہ ہے جو طرف سے عام فاو تی کو ہوتی ہے جاسے خاص فاص لوگوں کو صاصل ہو۔ (تفیر عزیزی) ہے ہدایت

تفسیر سورهٔ فأتحه 🦚

وہ راستہ ما نگتے ہیں جس میں تیرے خاص بندوں کے قش قدم موجود ہوں اور ان کی رہبری ہے ہم منزل مقصود تک بھنچ جائیں اس لئے اس آیت میں ان بندوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ تعملیم ہیں۔ لفظی تحقیق :

أنعمت

انعام سے مشتق ہے۔ انعام کامعنی نعت دینا نعت کے تین معنی ہیں۔ ۱) لغوی،۲)
اصطلاحی،۳) مرادی۔ لغوی معنی نری، ای لئے عرب والے نرم کپڑے کو ثوب ناعم اور گرم کھال کو
جلد ناعم کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی سروراورلذت، مرادی معنی وہ چیز جس سے انسان کوراحت حاصل
ہوای لئے مال ودولت اور تندرتی وغیرہ کو نعت کہتے ہیں۔

نعمت تین قتم کی ہے ایک وہ جو کہ بلااسباب، رب کی طرف سے حاصل ہو، جیسے زندگی اور بھی زندگی اور بھایت وغیرہ دوسری دہ نعمت ہے جو کہ کسی بندے کے ذریعے ہم تک بہنچ جیسے دندوی مال وغیرہ اور تیسری نعمت وہ نعمت ہے جو کہ ہمارے اعمال کی وجہ ہے ہمیں ملے جیسے بعض اعمال کی وجہ سے ہمیں ملے جیسے بعض اعمال کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ (تفیر کبیر)

پہلی ہم کی نعت وقسموں پر مشمل ہے: ایک دنیاوی جیسے کہ ہمارے اعتفاء اور ان کی قو تیں وغیرہ، دوسرے دینی جیسے ایمان اور ہدایت وغیرہ اس آیت کر بمہ میں نعمت سے مراووی فعمیں بیں تو آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اے اللہ! ہمیں ان لوگوں کے راستہ پر چلاجن کو تو نے دینی نعمتوں سے نوازا۔ یہ حضرات وہ بیں جن کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے ﴿ أُوْلَا سِنَا اللّٰهُ عَلَيْهِم مِنَا اللّٰهِ عَلَيْهِم مِنَا اللّٰهِ عَلَيْهِم مراو مَنافقين اللّٰهِ عَلَيْهِم مراو کہ معلوم ہوا کہ ہوا کہ

ا) است است کریم سے بیمعلوم ہوا کہ جس راستہ پراولیاء کرام چلیں وہ راست صراط متنقیم ہے اور وہ جس چیز کومتی جا نیں وہ متحب ہے، جیسے کہ عدیث میں ہے ماراہ المؤمنون حسنا فہو عند اللّه حسن جس کومسلمان اچھا جا نیں وہ اللّه کے نزویک بھی اچھا ہے۔ دوسری عدیث میں ہے انتم شہداء الله فی الارض اے مسلمانو ایم زمین پراللہ کے گواہ ہو۔ نیخی، جس چیزیا آدی کوئم آچھا کہ دووہ اللّه کے نزویک بھی اچھا ہے کیوں کرزبان رب کاقلم ہے، لہذا محلل میلاد شریف مقامی میں وغیرہ ہیوہ تم وہ تم اس چیزیں ہیں جن کوعرب وعجم کے علماء زامدین، صالحین اور صوفیاء کرام اچھا جا سنت اور عمل کرتے ہیں لہذاوہ جائز اور مستحب ہیں۔

۲) صدیق کےدومعیٰ ہیں۔

اول سے کہ صدیق کا معنی ہے ہر کام میں سپا، تول میں عمل میں اور ایمان میں ۔ حضرت ابو بکر صدیق میں سپائے کامل طور پر موجود تھی کیوں کہ رب نے ان کی صحابیت کی گواہی دی اور تھی کے خطاب ہے بھی تو آڑا، ارشاد فرمایا:

﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَلْحِيهِ لَا تَحْزَنْ ﴾ [التوبه: ٤٠] اوردوترى جگفرايا:

﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَثْقَى ۞ ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۞ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَعَ ۞ إِلَّا ٱبْتِعْمَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۞ ﴾ [الله:١٧-١٧]

الینی بینی بینی میں دورر کھاجائے گا وہ سب سے بڑا پر بیز گار جوابیا مال اس لئے دیتا ہے تا کہ وہ سخرا ہواور کسی کا اس پر بچھا حسان نہیں جن کا بدلہ دیا جائے وہ صرف اپنے برب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے اور بیشک عنقریب وہ خوش ہوجائے گا۔ علامہ ابن جوزی اور دوسرے محدثین ومفسرین نے بالا تفاق فرمایا کہ: بیآ بیتی حضرت ابو بکر صدیق کے شان میں

نازل ہوئی ہیں۔

لفظى شحقيق

<u>غیر:</u> تین معنی ہیں، نہ، سوا، اور مگر۔

غضب:

الغوى معنى ہے جوش اور بدلنا، اصطلاح میں تغیر یحصل عند غلطان دم القلب لشہوة الانتقام (تفیر کیر) یعنی، بدلہ لینے کے خیال سے دل میں جوش بیدا ہوتا ہے اسے غضب کہتے ہیں چوں کہ اللہ تعالی دل اور دل کے پلننے سے پاک ہے اسی لئے یہاں غضب کا معنی ارادہ و عذاب ہے۔

ضال:

عندات علی مشتق ہے جس کے معنی ہیں جرت، جو محض جران ہوا سے ضال کہا جاتا ہے۔ عرف عام میں ضال کا معنی ہے گراہ لیعن، بدعقیدہ قرآن مجید میں جہال کہیں بھی انہیا علیہم السلام کے متعلق صلال استعال کیا گیا ہے وہاں ضلال کے لغوی معنی مراد ہیں لیعن، جرت اور وافظی، جیسا کہ حضور کے وفاطب کر کے فرمایا گیا ﴿ وَوَجَدَكَ صَلَا لَا فَهَدَ کُ ﴿ فَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَوَجَدَكَ صَلَا لَا اللّٰم احمد رضا خاں علیہ الرحمۃ فاضل وافظی، جیسا کہ حضور کے وفاطب کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت مولا نا امام احمد رضا خاں علیہ الرحمۃ فاضل بریلوی نے فرمایا: ''اور سہیں اپنی محبت میں خوور فقہ پایا تو اپنی طرف راہ دی' کیفی، اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو ایک محبت میں ایسا وار فقہ پایا کو آپ ایسے نفس اور ایٹ مراتب کی خبر بھی تہیں رکھتے تھے تو اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے ذات وصفات اور مراتب و در جات کی معرفت عطافر مائی۔ یہ ایک مسلمہ مسلمہ مسلمہ کہ انبیا علیم السلام تمام گنا ہوں سے معصوم ہوتے ہیں صغیرہ ہول یا کمیرہ۔ نبوت سے قبل اور ثبوت کے بعد بھی اور اللّٰہ تعالیٰ کی قو حیداور اس کی صفات کے بمیشہ عارف ہوتے ہیں رخز ائن العرفان)۔ لہذا انبیا علیم السلام کی طرف گرائی کی نبست کھلی گرائی ہے۔

علاد ہ ازیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَأَدَّ رَبِّ رِبِّ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

﴿ وَٱلَّـٰذِى جَـٰآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَـدَّقَ بِـهِ ۚ أُوْلَئَلِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [الزمر: ٣٣]

حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں: ﴿واللہ ی جاء بالصدق ﴾ الخ سے حضور ﷺ مراد ہیں اور ﴿وصدق به ﴾ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں ( تاریخ التحلفاء ) **دوم** ہی کہ صدیق کے معنی ہیں بہت تصدیق کرنے والا لیعن ، بعض تو نبی کواس کے معجزے سے جانے ہیں بعض کچھ دلائل و کھے کرلیکن صدیق اسپے نورقلبی سے پہچانے ہیں اور صدیق کانفس ایمان اور ایمانیات کو بخوش قبول کرتا ہے اور گندی چیزوں سے خود بخو دنفرت کرتا ہے ہیہ بات حضرت ابو بکر صدیق میں اعلیٰ درج پر موجود ہے کہ انہوں نے اسلام سے پیشتر بھی بھی بست پرسی نہ کی اور برائیوں سے اجتناب کیا اور حضور ﷺ وبغیر معجزات طلب کے نبی مان لیا اور معراج جسمانی کی بلادلیل تصدیق کردی۔

﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ﴿ ﴾ ندراستان لوگول كاجن برغضب بوااور نه گرابول كا اس أيت كاتفير كضمن مين چندامورة بلغور بين يعلق بفظي حقيق تفير

تعلق:

پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکرتھا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فر مایا۔اب اس آیت میں ان لوگوں کی پہلیان بتائی جارہی ہے کہ بیدانعام والے لوگ وہ ہیں جو کہ بداعتقادی اور بدعملی سے نبچ ہوئے ہیں لیعنی ،انعام والے لوگوں کے اعمال بھی درست اور عقائد بھی درست۔

اس کی تشریح کے معمن میں تین امور قابل غور ہیں۔ ا) آمین کے معانی ۲۰) آمین کے فضائل ۳۰) آمین کےمسائل۔

# آمين كے معانى:

- ا) حضرت عبدالله این عباس فحضور الله عند دریافت کیا که: آمین کا کیامعنی ہے؟ آپ ﷺ نفرمایا"اے اللہ اتوكر" (ابن كثير)
  - ۲) امام جو ہری نے کہاہے آمین کامعنی ہے"ای طرح ہؤ" (ابن کثیر)
  - ۳) امام ترندی کہتے ہیں کہ اس کے معنی بین 'ہماری امید کونداؤڈ' (ابن کثیر)
  - ٣) اکثر علماء نے کہا کہ اس کے معنی میں 'اے اللہ! ہماری دعا قبول کر'' (ابن کثیر )
- ۵) مجابد، جعفرصاؤق، بلال اورابن عباس نے کہا ہے کہ: آمین الله تعالیٰ کے ناموں میں سے

- صدیث شریف میں ہے کہ: حضرت جرئیل الفیق نے حضور اللے کی خدمت میں عرض کیا کہ قاتح کے لئے آئین ای ہے جیسے کتاب کے لئے مبر۔جس طرح کتاب بغیر مبرے کمل نہیں ہوتی ای طرح بغیرآ مین سورہ فاتحکمل نہیں ہوتی (تفسیرروح البیان )
- ۲) حضرت علی کرم الله وجهه ارشاوفر ماتے ہیں کہ: آمین، رب العالمین کی مہر ہے جس سے وہ ا بنے بندے کی دعا پر مہر لگا تا ہے جس طرح کہ مہر وال لفاف سوائے مکتوب الیہ کے کوئی نہیں كھول سكتااى طرح آمين والى دعابھى إن شاء الله ضا كغنبيس موسكتى \_
- حضرت وہب فرماتے ہیں کہ: آمین میں چارحرف ہیں۔ جب کوئی شخص آمین کہتا ہے تو چار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔
- ٣) حضور الله في أرشاوفر ماياكه: جب امام ولا الضالين كهم مجى آمين كهو كيول كداس

\_ تفسیر سورهٔ فأنته 👁

المضغوب عليهم اور الضالين مين يانج قول بين-اول: مغضوب عليم عصمراديبوداورضالين عمرادنصاري بين (ترندي) موم بعضوب علیهم سے مراد فاسق ، فاجرادر برعمل لوگ ہیں اور ضالین سے مراد بدعقیدہ لوگ ہیں۔ سبوم بمغضوب عليهم سے مراد كھلے كافرادر ضالين سے مراد چھے ہوئے كافريعنى ،منافق چھارم مفضوب علیہم سے مراد خدا کے منکر اور ضالین سے مراد خدا کوشلیم کرتے ہوئے دوسری ایمانی چیز ول کاانکار کرنے والے لوگ ہیں۔

پنجم صوفیاء کرام فرماتے ہیں مغضوب علیهم سے مرادوہ لوگ ہیں جو کہ مقبول ہو کرمردود ہوئے جیسے ابلیس وغیرہ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ وہاں تک پہنچتے ہی نہیں بلکہ باری تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔

تو آیت کامفہوم بیہ ہوگا کہ خداوند تعالیٰ ہم کونہ تو ان لوگوں میں سے بنا جو تجھ تک پہنچ سکتے ہی نہیں اور ندان لوگوں میں سے جو کہ بیٹی کروا پس لوٹ جا کیں۔ بیہ مقام نازک ہےانسان کو چاہیئے کہاہیخ ظاہری علم اور تقویٰ پراعتاد نہ کرے۔ بہت می تھیتیاں بک کر ہر باد ہوجاتی ہیں۔ ماوشاتو كياانبياء يبهم السلام بهى استقامت كي وعا ما تكتم تصحصرت يوسف عليه السلام نع عرض كيا ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ١٠١]

" شرح فقد اكبر" مين ملاعلى قارى عليه الرحمة في التي كيا ب كه السي تلك في سلطان انعارفین حضرت بایزید بسطامی علیه الرحمة ے یو چھا کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بیل کی وم، فرمایا کہ: اگر میں ونیا سے ایمان سلامت لے گیا تو میری واڑھی بدرجہ بہتر ہے اور اگر خدانخواستہ بیدوولت بچھے چھن گئی تو تیر بیل کی دم میری داڑھی ہے کہیں اچھی ہے کیول کماس وقت میرے لئے جہنم ہوگی نہ کہ جانور کے لئے۔

- حضرت امام فناری سور و فاتحد کی تفییر میں فر ماتے ہیں کہ: شیطان اس دعا ہے مایوں ہوجا تا ہے جس کے آخر میں آمین کہد دی جائے کیوں کہ وہ سمجھتا ہے اس پر مہرلگ چکی ہے، میں اے تو ژنہیں سکتا۔ (روح البیان)
- ۲) دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دونوں دعامیں شریک ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿قَدْ أُجِیبَت دَّعْوَتُكُما ﴾ [بونس: ۸۹] لینی ،اےموی اور ہارون تم دونوں کی دعا کو قبول کرلیا گیا ہے حالا تکہ دعا صرف موی النظیمی نے کی اور حضرت ہارون النظیمی نے صرف آمین کی تھی لیکن رب نے اس دعا کوان دونوں صاحبان کی طرف منسوب فرمایا۔

### مسائل:

- آمین ، قرآن کاکلم نہیں بلکہ بیفقط دعاہے۔
  - 1) المام کے بیجھے آمین آہت کہنی چاہئے۔
- س) فرشتول کی موافقت کیفیت میں ہےنہ کہ وقت میں اور کیفیت سری میں ہے۔
- ﴿ مَعِن قَرْ آن كَى آبت نبيس البنة سورهُ فاتحد كے اختام براس كابرُ هناسنت ہے۔
  - ۵) ہردعاکے بعد آمین کہناست ہے۔

فَاسُئَلُوْ ا اَهْلَ اللَّهِ تُحَوِ اِنْ تُحَنَّتُمْ لَا تَعُلَمُونَ
واضح حَكَم خداوندی کے باوجود
ہم اپنے دینی ود نیاوی مسائل پوچھنے میں کیوں شرواتے ہیں .....؟
آپ کے اپنے علاقے میں قائم دارالافقاء
دارالافقاء جمعیت اشاعت اہلسنت میں
بمقام: نور مسجد کاغذی بازار ، میٹھا در کراچی ۔
حضرت علامہ مولا نامفتی عطاء اللہ تعیمی صاحب مدظلہ العالی
آپ کے دینی ود نیاوی مسائل کے جوابات کے لیے موجود ہیں ۔

شرمانااورجھجكنا حچوڑ ہے۔

آينے .....اور .....يوچھيے